

Creatin - Rashid At Khowsi. 911th - SAME SAYYEDA KALAAL Prélièter - Genal-Borte Dipo (Delli). V12249.

Jertes - 234 Rossects - Imam Hussain:



•

Ļ

يطح او بي قاليت

ں کی رئستے" یہ ایک کامیا ب ویرمفیدا ضا مذہبے جسیس عور نزں کے ن درد الكيزعبارت ساده



در دلکش ب کد تقریف ں بہشرین آرط کا غذ ہر

تيسرى خلانت كانيصله حضرت عثمان ي فلانت كابيلامقد بى بى مذرى كا كارح الكي ولا دارنيضبلت ٤ حضرت عمَّان كى شباوت م ایم قل فلانت کا نتخاب ام المرمنين كاعشق اسسلام سين ام الموسلين كي مبتجاب سيده سے اها حضرت على كي خلافت كا بنوا مر مراث ا ا حنگ حجل ام المؤمين كى مصلت ا ١٩ حبگ صفين ا مهجون م*ين ميلا* مان جنازه ا ۱۹ حضرت علی می شها دت جناب سيده كى كيفيت سيرة الشاكي فسنائل ۲۶ امیرمعاویه کی کومششیں H سيدة النساكى شابهت إيست سر امام سن كي شاوت 111 ا میر که ناوید کی آخری کومنشش و موا حصنرت على يو سو ۳۵ پزیدی جسکومت مستين عليم لسلام كى بيدايش 119 مشيعه مستى كالاخطلاب يورد فات اختلافات كي اور ترقيال خابىمىيدەكى رەدىت اء مسلم کی شہا دت حضرت عمر کی شہا دت حضرت عثمان كى شهادت بي شرك وي الما حضرت مسلم كري بي شهادت

| مسفر   | مضمون                          | صفي            | مضمون                             |
|--------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 100    | كربلاكا ننفا مثهيب             | lma            | مسيده کے لال کی کیے سے رواگی      |
| 192    | بميارصغرا كاقاصد               | 100            | حفرت الاحسين اورحفرت فحر كي كفتكو |
| 199    | عامد بمیار کا اصرار            | ٤٣١            | امام سین میدان کرملایی            |
| ۲      | عابرمهاركوباپ كى دھيت          | IOP            | سيده ك لال كي آخرى دات            |
| Y+1    | مسيره كال لى شهادت             | 104            | صبيح عامثوره                      |
| 717    | خانما بريا د قافله             | 100            | حفرت حرکی سعا درت                 |
| 414    | حسبني قافله كو فرمين           | 144            | بی بی زمین کے بچوں کی شہارت       |
| 712    | این زیاد کے دربارس             | ٦٢٨            | حصرت عباس کی شہادت                |
| 44.    | ورباريته يد                    | 16.            | حضرت قاسم کی سشها دت              |
| 410    | ومشق سنصدرينه                  | ١٤٢            | مننها ومت حصرت على أكبر           |
| ۲۲4    | تبصره                          | 140            | بی بی شهر با نذ کی در خواست       |
| 444    | قاللانجسين كاابخام             |                | 486                               |
| : '    | ر العرفيار                     | اوچولا في      | بهلی سرتبه با                     |
| ہوتی'۔ | فترعصمت وبلى سيمشائع           | ېپ کرد         | مبوب لمطالع برقى پرلس وبل مين سي  |
|        | ے - تیکن روپیے - مجلد سے<br>اس | م<br>مايپي سيا | في قسم خاص جو آرڪ کاغذير          |
| · · .  | م دوم عمول کاغذ مجلد           | مجلد ف         | و سم اول عيرخبابد مم اول          |
| * * *  | مر مار                         | . ,            | e le                              |



" انحق مُر" کی صدافت سرانکہوں پر گرجب نجارتنیز بیرجاتا اورجان پرآن بنتی ہے آوکروی دواقدورکنارعمل جاجی تک کے داستطے تیار سوٹا پڑتاہے ہسلمان کا فرنبا بیس ہے ایان کہیں کمیل کا کی بات یہ پوکد کر بلا میں جس اگر کے شطے مبند ہوئے وہ ریبوں سپلے اندر ہی افدرسلگانی ہی تھی شہاوت امام حقیقتا انجام نها اس ابتدا کا اور خرجی اس مبتدا کی حس کا طہور مرور کا نمانت کی زندگی ہی میں بوا بیرتما تم افعات

ا کان کور بهره سنه اور مجه با وجود اس لفین کے کہ حقیقی فیصلہ سکے واسطے یو الحق ہر میکنے میں کا کُونہیں کرمٹا اکر بلاکر نظرا فراز کر نیولے سلمان نیر پرس کی است بہیں ہوسکتے و۔ میرے ووران اوارت ہیں ایک فنوں کفرانوں کے ملاف رسا انتصاب بن کئے جواتھا جس کے جواب ہیں کی انگی کا یہ لکھا تھا ہیں تعزیر نیر فربان ہو بگی لمبیٹوں گی ۔ دووی کی اور وزنگی مسلمانوں کے وہ جیولیا جن کے باتھا یا سلام کی باگا وجنب مورزخ کی جیاں ہیں شا ،اس دی برکھرکا فقوی لگانے میں کھر بھر تھی ان فرانسکا لیکن میرفی اتی کسیفت یہ بحک مراب عربی جسکو میں ال سوزیاء و ہر تو میرائی میات برس کا بجر ضائع ہوا کئی جہیے نور اسکی ایک جی میرے سات

اگُلُونی مولدی صافحب قران وصدیت کا حاله دیم مجمع کشد کا را درسترک پریتی فرمائیں توہیں پر عرض کر ذکا که اگر صحح فرائے میں تواسلام نے فطرت اشار کا مرطالہ نہیں کہنا ہا آپ سلام کو نہ سمجہ سکے۔ الا مرایس باد کو واس سے کہ میں نے کہا ب یا وضوفکہی اور جہال کہنس سیدہ صلوح الدطلبہا کا نا نافہ سے کلا آنکوں سے لگایا۔ میں مضالحت یا طریق طریق والمیکومیرے ندم ب کا پتریاسا نی نہیں جوانی کی توجہ ہے۔ اب جانا ہی اسوقت مصالحت اور ضرورت ساسنے بتی آج عقید ت اور حقیقت اسوقت جوانی کی توجہ

اً في - ياجيل سُكويني هي خسيب بنوني بني كراسطة كواسية ما حرى بني ميل سكوا كريمون ولا كر كه نشوب روما بعرف اب

ول کی بات زبان پرید آنے وی آئے کورٹ کی طاقت اصل صداقت کی شمع وکیا دری ہواہ وقیصطے کو اسط میرا بنا ایمان کا بی ہے ، ووجار و فد نہیں متواتر منیدرہ سال علما را سلام سے تخریری بھی ا در زمانی می شیول سيهي اورمنيون سيجى يدلنجا كي كرموله وشريف اورسشها دت نا مرايب لكهدين جس كي مبا وتاريخ ميهجاد جس في وافعات برفاسة بيف زلكت ادرسائش صفحارة الإات كرمنيون ف وتعرفوا في مطيعوت فكرود شريف تياريدا دشادت امد، قاسي شيادت كي يراي مجود كيكرولات بواكرميرى نفرسه ايك شيادت امريمي ند گذرا ع میرے شہادت ا مرمے مطابق برتاستیوں سے تو تھے شکا بت نہیں برسمتی کو نکراسے ایک فرق نے یہ کہ کہ ا ينا وا من مجاليا كدووعرب بي رش ايك غالب بواليك مغلوب ردنا كيسااور بنا زكس كي تعجب طير وصارت أير منے كابنوں كے وقت مح مطالبداور زمان كى صرورت كو نظرا تدار فرما ديا۔ میری دان رائے بد برکر ایری اسلام میں کر بائے زیادہ کوئی اہم دا تقینیں گرینتحراج دانسوس انہیں صعرف کی بات به كاسلا ول كى ماريخ است سكلين وافد برس بى بمروال نهايل مثلًا حفرت قاسم او وحفرت على اصغرى عمرون میں انتبائی اختلات بر اس طح بی بی سکیدا و رحصرت مسلم کی صاحبرادی کی موجود کی میں - صربیہ ب كليفن يد بفي نشيلم بنهي كريد كربي في شهر إلا الموقت ( فره منها بل التمريم متعلق يديس كباجا باب كروه جو كرفت ركى بوى كابها فى بها است الع مليس بوى عناري وعده اليابالرجد مك مكاى یناه میں ہے قتل نزلیا جائے گلر حب وہ رات کو بھاگ کر مار ہا تھا قتل کر دیاگیا ایک فعیب انگیزا تملات میر ے کوانام شن علیدالسکا م کوحیدہ کے ذرابیر جوز مرد اوایا گیا ، وا میرموادیم کی تبین بیزید کی کوششش بی حالا بگر الوقت يُزيدك كرني صليتيت شدى ميرسك الداختان معاملات مي انتبائ اصياط مساكام ليا بواد دفيري كى سىتىندى كايول كوسلىن زكە كولىنے خيالات كا اخلىا دىمائىچە ئىنسادىت ئامون مىں عام طورىردا قعات كوظامى -ىيكن يىنىيى تباياكياكاس قيامت فيرخبك كالسابة كيالف ، بنواميدادر بنوا في كانتلقات كالهينيت كي تقى اوراس ارا انى كى تدين كيا چيز كام كرم كاتى . شبادت كى بدريشت وا لاينديد دا بن نه يا ديم دخول اورعمر وسعدوغیره برامسنت بھی مبکت سے تو مطری اور بروہ یو سنے کا مشتا ن مولک کران برمخبوں کا کیا حشر ہوا ا درا منا في طاقت كفييل ك بدرها في طاقت في ما نيصل كيا دير علم سي ادد وك كوني اسي كال بهين ہے جس میں وافٹر کم الما سے بہلے اور واقعہ کرالما کے لیدیکے حالات بھی ہوں ۔ بیر کے اس کا ب بیں جمال من ف سے ایک شا دت اما تم طبیعت کرنے کی کوئی کوئی کوئی نہیں جیدوشی دیاں ابداشیا دت سے مختصر حالات ا جرم ثانلان اما م كى رويار كل محيث أى ب- يا وجودا سراحتيا طائ كرمّن سندا س كمنّ بسين ايك بحق ا قداكيا بنيومكها جس سنح تبيكم كريث بيرع هل سليم كومًا بل مور مين جانفا بعدل كه بعض مسلمان مرا في نثر مريميا اعترا من يو كويشيك كم وهمجير لكهانكي فرضى اورغلطيه اورو ومراييك يرسب بيرسودا ورددنا دلانا لنؤا درمركا دسته حرّددت يهم كممسلما لحل میں ڈیڈ کی سکیدا کی جائے ، بیں ان معترضین کے احرام میں سن عقیدت کوعین ، ہ کر قینا ہوں اور بھوعرض کرتا ہو موجو كمه الكها أيا حدث بحوف صيح مح فطوت النباني كوسائية أهكر لكها كياسي سيرمبا لذ نهيس اس سن كمسب حوكيه بروا بدر كالم كنف دا يسليني ول بروا لق ركه كوركيس تونيعا بركواس فياست فيرسيست س كرا كيد الدري بري، ۱ در کها کمپدنه بیره اچونگا ۱ آب را و در سراا عتراض آسکا جواب به به که مسلما بز ل بیر، کُرندگی میونست تک نهبین سید ایریکنی جب تأث ببهنیں بی بی فربنب کی لو مُرطیاں مربوں، لا*لے علی اکبرے غلاما ور حیتیج* و مجاسمج قیاسم ڈون و *توریم مقام* نام رجيس اسلام اس دفت ك زنده بي مينك دايات اسلامي زنده بي جب يضم بوكيس تواسلام دايلاً ېوگاچوندا د كريد كرامود احض الن فرات بي كومسين خود يې څره كرك وا مكابوابيا س كنا لبيس موجود وكدا كامرين كا نَشْرِيدٍ لِيهامًا مَن حديثُ كريحت مِن تباكر كبين تميري وسي كبركي بجرمتى نه بداما على مقامري يراند البيرون برحرف لوط ودروسال بعدى وه وقت كيا ككمتها المركى ابنيش سه ابينط بجي مَّا مُناايس بيخرمرا مدير على ملات كبيرس أك لكاني سنى اوسلما ون كافون إنى كي طبط مكر معظمة من مهم كميا -راشدا گیری جولاني مشتشريم

## لبسم الدار من ارحمن ارحميه خانداني عدادت

نو باستم ادر بنوفاطه کی دختی خلافت سے منروع بہیں ہوئی - رمول اسلام کی زندگی میں اور رحلت کے بعد جو کھے ہوا دہ اصل میں فیتجہ تھا اس کدورت کا جوا ویرسے چلی آئی ہتی ۔ اور حبکا خلاصہ بیسے کہ رسول السرصلی کے واد الم مشم کے بات کے بات کہ اور اُسیّہ بیدا ہوئے ۔ ان کے باپ عبد مناف سے جا ن دونول از ندہ بنیں رہ سکتے تو یہ مسلاح عبد مناف سے جب یہ دیکھا کہ یہ و ونول زندہ بنیں رہ سکتے تو یہ مسلاح ہوئی کہ ان کوعلی وی کہ علی دہ کرنا چاہتے ۔ شاید ایک بی جائے ، جنانچہ باشم اور امیہ تلوار سے علی دہ کے گئے ۔ اور خلاکی قدرت یہ ہوئی کہ بجائے ایک سکے و وائو زندہ سیال مت رہے اور یہ نظیم اس طرح علاء

ت اس کتاب کے برطب والوں کور امیہ تعلق الی طرح ہجہ لیبا جا ہے تاکلنس مضموان کے اعتبار سے وہ کسی وکر ابرسفیان تا ہے ۔ اس کے اعتبار سے وہ کسی وکر ابرسفیان تا ہے ۔ اس کی اعتبار باسٹم سکے معاوی خون کی ڈیز عبد مناف کے افسے معاوی خون کی ڈیز عبد مناف کے افسے مناوی ٹیری اس کی جان

عبدمنات عبدالله ابرسفیان ابر

میں کجھی کیب کی تولیت نے امیہ کے سینہ میں الیبی آگ نگائی کہ اس کے شعط صدلیوں میں بھی فرونہ ہوئے ۔ اور حب فیصلہ سے ہوا کہ امیہ کعبہ سے بھلجائے توگووہ دانت بیبیتا ہوا نحلالیکن اس کے دل پر چرکیج گذری وہ خداہی بہتر جانتا ہے ۔ اس کی اولا دیں ابوسفیان کے کوئی قابل ذکر آ دمی نہیں ہے ۔

ا پوسفیان حفنوراکرم کی نبوت کے وقت زندہ تھا -اوراس سے لینے پر دادا امیہ کے اخراج کا مرور کا ننات سے بدلہ لینے بین کوئی کسرنہ چھوٹری سیدالشہلاً انخفرت کے نواست اور جناب سیدہ کے نخت جگر ہیں -اوریز پدالوسفیان کا پوتا اور معادیہ کا لؤکا ہے جس طرح حضور کے والد ہا شم سے پڑ پوتے ہیں اسی طرح

ا بوسفیان اُمید کا۔ یہ شجرہ سمجنے کے بعداب حضوراکرم کا زمانہ حیات اورا بوسفیان کی رکا منظم المان سریت کا مثل میں اس کی حالم میں میں اس کی سرکا

سنایدی کوئی ایسی ہوجی میں ابوسفیان کاجور توڑنہ ہو۔ اس کے دل میں بنونیم کی کچھالیسی آگ نگی ہوئی تھی کہ گفر کا بجی کچھ ان کے نام کا وشمن تھا۔ ہندہ جس سے حضور اکر ام سے بچا امیر حمر الاکا کی جہا کر ففر کیا اسی کی بیدی تھی۔ حیب صداقت کذب پرغالب آئی اوراسده می قدة سے شرک کومغاوب کیا، کمسلماون کے قبضہ میں آیا قدمنا فقین کواس کے سواجارہ نہ تھاکا اسلام قبول کریں ، جانی وشمن اورخون سے بہاستے رسالت کے قدموں پر قربان ہوئے اور کلمہ توحید رہا ہے۔ ان ہی لاجار وں میں ابوسفیان بھی تھا۔ فدا و د اس کا دسول اس کا دائن بگیا اس کا دسول اس کا دائن بگیا خوال سے اس قدر شرابور سے کہ فطرت النائی اس عفر پہتے وہ تعجب ہوگ، املمونین فی فی فیری کی خوال و اور ایکا حرشہ املمونین فی فی فیری کی کا کیا ولا واور ایکا حرشہ

بنوم شم اور بنوا میہ کی علاوت کا حال تواس بیان سے اچی طرح معلم ا ہوگیا ا درا میر بھی سب کا اتفاق ہے کے عود توں میں سی سے پہلے بی بی مذیحۃ الکیری ایمان لاکرام المومنین ہوئیں ا درا بنا تا م مال ومتاع اسلام پرقسربان کیا اور میر بھی حقیقت ہے کہ اسلام کی کامیا بی میں برط حصرا مالمؤمنین بی فی خدیجۃ کی و دات ا ور ان کی خدمات کا ہے ۔ اسکے کا حسے بعدا سلام کوچ تقویت ماسل ہوئی ا درا بنوں نے برموقعہ پر جو مرد دی اس سے سنی تابیہ کمی کو اکا رہنیں ہوسکتا ، ام المونین کے ہاں رسالت ما بسے سات شیچے بیلا ہوئے۔ تین رطے کے اور چار لوگیاں ۔

 ا درجب وابس تشريف لات توسب سيد يد الشياسة . المي مجول كوابراً بچر فوائے . اس تعلق کی مفصل وجوہ پر میں الزہرا میں بحث کرچیا ہوں جن کا فانترمولوى واب مديق من خال كان استاريسي . دى كي گفت عائشه دوسل بهترادبت سيدالبشراست مفره درجواب اوگفت تم رشته دیگرزگر فبگر د گراست

فیتح مسلم کی روایت ہے کہ سیدہ کی پیدایش بررسا ات آب سے ہوا لفاظ فرما*ت کومیری* یہ بچی و نیا کی براگ ترین عورت ہے . بی بی فدیجہ کے متعلق ہے بهى ما ن ليناچاست كرسرور و دعا لمست ان كا بكاح ايك بمعركه تعاجوا كفرت ك نوت مع قبل مركيا اوروه اس طرح كمام المومنين كے سيلے شومرياش ا در دوسر السيفات كالبحارت كالمام كار وباركي عرصة ك الن سك إي خويلاً بنابخام وبا ، گرحب صعيفي سنازيا وه كمزوركرويا توا منون سنة سب ساب كتاب بیٹی کے سیرد کر گوشنشین اختیا رکی بی بی خدیجہ نے جبور احود ہی و کی محب ال شرف کُری اور گد کا م تقییک بهور با تفاتا به م و ه ایک متدین آ و می کی صرورت محسو كررى تقييل وأدمرا يح كمول اورخا ندان شرانت كي وجهست اكثر أدني كاح

كم متمنى فق اور پيام دست مستح مستى . مگرده الحكاد كر يكي تفيس اور ليني و تنت كا بىشىتر مصدفانى كىبەم بىڭ كوفداكى عبادت مىل كېرىي -

حفنورا کرم دیا سوقت تک ثرول وحی نه پیوا بها . مگردیا نت و منثرا فت کاسکه سب سے دلومیر مبتی جیکا تھا ۔ ا درجو نکه اً سا نی کتا ہیں بی خبروسے رہی تقییں کہ ا کی میغیر سیدیا مهونیواللیه اوران کے عالم و قت کے متنظرتے اور کا ہند عورتیں بی بی مدکیرست که رہی تھیں کہ تماری قوم پر ایک بیٹیر سد ا ہو گا ١٠ س سليمًا ن كا وَ بِن رسول اكرم كى تعربيتِ ستكرا و سرفيتقل جوا - تاريخ كى - ابنائے تو یہ کہدرہی ہے کہ ام المومنین کوایک ایا ندار نائب کی ضرورت تھی جوان کے کا روبا دکوسنیھائے ۔ گرہاری رائے بیرح ن عقیدت سے بھی بی فدیجیہ کورسول الدی طرف کھینچا اور حبوقت مکاح کی بات حبیت شرق ہوئی تو انہوں سے نہ صرف آما دگی ظاہر کی لیک سبقت کی ۔ ہوئی تو انہوں سے نہ صرف آما دگی ظاہر کی لیک سبقت کی ۔ ہوئی تو انہوں سے نہ صرف آما دگی ظاہر کی لیک سبقت کی ۔

ان واقعات سے یہ تومعلوم ہوگیا کہ ایک طرف تو بنوا میدا وربی ہاتم کے دلوں میں جو شعلے بند مورب سے بی بی فدیجہ کے مکاح سے اسپرا ورتیاں چیز کا ۔ کیونکہ قریب قریب کھے تمام رئیس ان سے بحاح کے خواشگار ہے، ووسری طرف نور دہنو ہا تھم سے بعض ا مرار کچھ علا نیہ اور کپھ خفیہ حضور سے صعبہ کریے نے ۔

اس لے کہ ہر معاملہ بوری طرع فرہن نشین ہوجائے ہم ایک اور واقعہ نقل کرتے ہم ایک اور واقعہ نقل کرتے ہم ایک اور واقعہ نقل کرتے ہیں جس کی خرمد داری بخاری بینی مستند کتا ہے ہو۔ کا مراہی کے بعد ہا سے عقیدہ میں سب زیا وہ میں جسے ۔ اور بیر بیان الم مونین ما کشتہ صدیقہ کا ہم کا مفہدم ہیں۔ ۔

ا مالمومنین بی بی فدیجیک بعدرسول الدائی تعرلی اکثر فراتی تقی ایک روزهی عاوت انهوں نے تعرلی فرائی توایک بی بی سے کہا" وہ تھیں کیا ایک بڑھیا بیوہ تھیں فدلنے ان سے بہرات کو دیں "بیالفافا آبکو اس قدرنا گوار ہوسے کر چیرہ اقدس سرخ ہوگیا۔ اور فربایا ان سے اچھی بیوی نہیں ملی ۔ وہ ایمان لائیں اسوقت جب سب کا فرستے ،امہوں نے میری تعدیق کی اسوقت جب سب چیللارہ سے تھے ،انہوں نے اپنا مال ودرات اسلام پرقربان کیا ۔ فدانے اسے بیشن سے میجھے اولادوی "اس واقعہ سے ام اور نین بی بی فدیجہ کے احسانات کا چہر جیل سکتا سے اور باسانی معلوم ہوسکتا ہے۔ بی بی فدیجہ کے احسانات کا چہر جیل سکتا سے اور باسانی معلوم ہوسکتا ہے۔ كراكا از بعدر ملت صورك ملب يكس قدر مقاء

قصراسلام کی سنگین بنیاوی اگر صفرت الویکر صدیق کرم سے دیی اور کا بین تواس کی عالیتنان جیتوں پرام المومنین بی بی فدیمتر الکبری کے احسانات کا جین ڈالبرار الم سے حب کا قرار بائی اسسلام صلعم کی زبان مبارک نے بہیشہ فرایا، بررکی لاائی میں جب کچھ قیدیوں کی رہائی اس شرط پر قرار بائی کہ دہ فدید دیں توقید یوں میں ابوالعاص بھی تھے۔ جو مبنت الرسول بی بی بیائی کہ دہ فدید دیں توقید کو رہائی ک داسطے زینب سے اپنی ہمکل جوان کی را المرائین بی بی فدیری میں کو اسطے زینب سے اپنی ہمکل جوان کی ما ام المونین بی بی فدیری میں مورا ہے۔ اور سری المور فدید جی جیب یہ میکل سامنے آئی تواب سے فرمایا ہے ہمکل اس کی ہے جس کی عمر کا تمام آخری صدر المسلام کی فدمت میں بسرموا۔

والمونين كاعشق اسلام

بی بی فدیج سے کلے سے نوبت بیان کک بیو نیا دی کا قرش سے اسپنے معلقات بالکل محدود کرائے۔ اورام المومنین سے پاس عور توں کی آمرور فت برائے نام رہ گئی۔ کتبہ اور براوری تو فرنط ہو،ی گئی تھی محلا ور بڑوس کی بھی کوئی عورت پاس اکر نمیشگتی۔ چنا کنے ربی فاطمہ کی پیدا یش کے وقت کسی عربیہ کے اگر جا بھا کہ بنین ،

عمر کی زیا دبی سے ساتھ ام الموسنین کے قوی میں انطاط مشروع ہوگیا تھا، ادم رسول السجلم کے افکار جن بیٹ برابر کی مشر کیہ تھیں روز بروز ترقی کرتے ستھ ادراؤ ہر چھوسٹے چھوسٹے بچوں کی تربیت اور گھر کا انتظام مسریر تھا، نیتجہ بر ہواکہ صحت حراب ہو گئی، دولت کا برط حصد اسلام پر قربان ہو حکا تھا، اور دہ دقت آگیا تھا کہ رئیس التجا رخوبلد کی وہ بیٹی بریا کی دولت سے قراش سیراب ہو سے نظے ، کنبہ حبکا یا گا اور برا دری جبکا مذہ تحق کا بہا تا ہم اللہ وہ تا ع شوہر بریا کر السرالد کرتی ا در کرئی اگر بات تک نہ کرتا ، ہماری نے موت کا بھین دلا دیا تھا۔ تنفا گھڑیوں میں جب را ت کا سایہ سرم ہوتا اور معصوم سیدہ کو گھے سے لگا کر لیٹیس اسوقت فطرت ایسا بی سستیل کا بھشتہ سا سے لاق نہ اور یہ سوچنیں کرمیرے بعداس بن ماکی بی کا کیا حشر ہوگا کس کے کھیوے سے لگے گی اور وشمن اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے گئے۔ میرے جیتے جی تھا ات ہی کہ ہر تنفس جان کا وشمن ہے اور بطا ہراس وشمنی کے ختم ہونے کی امید نہیں ، میری آنکھ بند ہو گا نہ و خرندوں کی عدا وت کا فرا ور رسا ات کے نوا افند اسی میری آنکھ بند ہو اے عزیدوں کی عدا وت کا فرا ور رسا ات کے نوا افندن کا نیے ایسا یا بھو ہو کر چیتھے بڑا کہ بدل میں سکت نہ رہا۔ ایک طرف حضورا کرم کا فور تھا ایسا یا بھو دہو کر چیتھے بڑا کہ بدل میں سکت نہ رہا۔ ایک طرف حضورا کرم کا فور تھا لاگ کر دو تیں اور فرما تیں موت سریہ ہوئی کا ش فا طرشمیرے ساسنے برط می کو ہو ای تو بیں باطینان و نیا سے خصست ہوئی تی تو بیں باطینان و نیا سے خصست ہوئی

وار فربنت عقیل کابیان ہے کہ ایک روز دو پھر کے وقت جب گری شدرت کی تقی اور ہوا چار ول طرف آگ برسا رہی تھی امیں املومنین کے گھرسی وافل ہوئی۔ یہ دیکھ کر ان کی عالت روز بر در بگرطربی ہے اکٹر جایا کرتی تھی۔ یی بی غدیجۃ الکبری مرض الموت میں گرفتار تھیں کم وری کا زور تھا اوراب چلنا بھرنا بھی شخصے بالتھوں سے چلنا بھرنا بھی شخصے بالتھوں سے بیار ماکا سرو بارہی تھی ابنی رتیز تھا اورور وزیا وہ ام المومنین کی خالہ تلوی بیار مالمومنین کی خالہ تلوی بیار مالمومنین کی خالہ تلوی بیار مالمومنین کی خالہ تلوی ہے المرمنین سے با سانی بات بد کیجا نی تھی ۔ مالمومنین سے با سانی بات بد کیجا نی تھی ۔ مالمومنین سے با سانی بات بد کیجا نی تھی ۔ مالمومنین سے با سانی بات بد کیجا نی تھی ۔

انہوں نے زک دُک کرکی " آرزوے کرفدائے برحی فائٹریا کی کرے .اطسم ام المونين سيم سائقه كي كييل ا وزيين كي سيلي تني . كرايسي كشرا ورست ملدل كم يرسنك مبنى ا وربنسك كها جسيرا يكان لا بي بهو ا وكولولت وي سيع وجي خاتم بالفيركيك ام الموينين سنة اس كاجواب دسنيه كى كوسشش كى مگراتكهيس سند بوكين اور أول زسكيس الم سن الني الفاظ يعردوم إلى اوركها - خديجهم جن کلیف میں مربی بہویہ تم اے خود بیدا کی ہے۔ بزرگوں کی نا فرمان اور برا دری کی گذرگا رعورت کواس طرح مرنا چاہیے اب بھی اگر تو بیر کوا ورا پیٹی حرکتوں پرنا دم ہو توخاندان تہا ہے ساتھ ہے ، تماری نا فرمان میت ہاری این ہوگی اور ہم متہارا جنا زہ تزک واحتشام سے اٹھائیں گے . ورشعب طح آج تهاسے حلق میں کوئی یا ن کر پر شرکلانے وا لائنس ہے واسی طرح متماری ش كالجهي كوني أتلها منيوالانه بهوكا يننيت ہے كوتم بنے اپنى فلطبوں كاخميان و دنيا ہى میں وكيه ليا اورتم ماسي واسط ايكسبق موكنين متير توج كيد كذرني في كذر كى استي كى كيون منى لبدكرتى مو بمير بهين تواس معصوم بررهم كروتم حس رسالت بر ايان لا فی ہریہ فلط ہے ، اس نے تکویہ ون وکھا یا اگرتم اپنی فلطی کامیرے سامنے اقرار کرونومیں وعدہ کرتی ہوں کہ ہمسب تمہاری مدکونٹیار ہیں اور تمہاری بچی کومیرا نکہونیر بھاتیں گے اور اسکو کلیجہت لگا کرانے بچوں کی طرح یالیں گے۔ اطم كرانفا ظاع ودفق كرم فسي مي حان يِرْكَى - ام الموتنين تعبيهي - برن تفرته كانب رباتفا ادرآ كهوسة سنوك لايال بهربى تقيس نفرت سه اطم كى طرت و کھا اور کہا۔ اطم میرے سامنے سے وور ہوجا جوموت فہکواکر ہی ہے۔

طرت وکھا اور کہا۔ اطم میرے سامنے سے وور مہوجا جو موت فہکواکر ہی ہے۔ خدا ہر قرلیشس کو نصیب کرے اور میری طرح سب کا توحید میر خابمتہ ہو میالت حسکو تواف میت سمجہ رہی سمجھ تیفت میں راحت ہے ۔ تونے میری کیفیت کو غلط سجما - فلاكت ميرب واستط نغمت اور تنها ي ميرب ك يحبن بيري یجی کا بهتروارث وای ہے حس کی راہ میں ہیں سے اپنی وولت قربان کی ۔ بیں بفامرونیاسے خالی ہاتھ رضت ہوتی نہوں . مگرزند گی کے بیش بہاخ لے سی سات ہیں ؟ سانی فرشتے فاطر کی حفاظت کرشیگے میں رسول العرشے میرالفاظ سن چکی ہوں کہ فاطرُّد نیا کی مبترین عورت ہے . یہی میراا یان ہے ، تو اگرزندہ رسى تودىكيدلىجى كدىرى كى كا نامسلانون كواسط داحت مان موگا . د نيا ے تاریک پر دے میری انکھونیر رطیسے ہیں اور شیطا ن تحبکوایی طرمن یمنے رہا ہے ۔ میں تخبکو تھے اتی ہوں اسے کہ میری بین سے تفیعت کرتی ہو<sup>ں</sup> اسوا مسطے کھینیلی اور ہیلی ہے کہ ایان لا اس رسول پرھیں کی رسالیت برحق ہے جس کی صداقت کی شہا دیت شہر و حجرائے سے ہیں . نیٹری یوزند گی جس پر تونازا سے ایری نہیں ہے توسفے اینی ائلہوں سے ویکہ لیا کہ تری حالت منقلب ا در مرکیفنیت متغیر تقی . نیرانجین جوانی سے بدلا اوراب جوانی بھی المعلمي نثروع ہوگئي سسياه بال او ہے سے زيا وه سفيد ہوسگے اور تھے وہ كى جهر با رسننها ب کو دواع کر حکیمی ۱ گرتیرے دل میں ایمان کی عملک ہوتی نربة تغيرا دريدا نقلاب جوبيا مرت به تيرى انكهيس كهولدتيا أورنيزي زندگی موت سے پہلے موت کے واسطے تیار ہوجا تی بجبکواچی طرح معلما ہے کیمیری عمر کا بڑا حصد کتب اسانی کے مطالعہ ای بسر ہوا۔ میں تجبکو تباتی ہوں کہ انجیل وزیوراس میہ رکی طہور کی خرصے رہی ہیں جبیرس ایاك فی اورحس كمريحاح مفي حبكو منيت خويلدست ام المومثين بناويا بشرسه مشرير انکھیں ہیں تیرے دماغ میں عقل ہے۔ تیرے بیلویں دل ہے تو کھرہی سے توسن رہی سے۔اب کے ویکہا اور سنااب بھیرا درعور کرکہ توانبرا خا ندان اور

یری توماعلان بنوت کے بیدا س کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے ۔ ا وروہ نتها دی تاراد در کاکیا جواب دے رہاہے ، اضوس سے تها ری عقلونیر ، تم ایک طرف اس کی انسانیت کا افرار کرے ہوء اس کی دیا نت کا کلم ریسے بهواسكوا مين اورصاوق كالفب وسيتي بهوا در دومرى طرمت اس كي جان کے دہمن اور خون کے بیا ہے ہو عقلمند ہو ا ہوشیار ہو بتا و بولو ا خر كس خطا اوركس قصورين عم اگرييغ برسام نهي كرية نه كرويلين سنز جو كهتلت ا در کر وجو بتا آ ہے تم ان صفات کا انسان اس طبیعت کا او می لینے کنبہ میں اینے محلومیں کینے شہر میں اور عور لوک میں - مُرووں میں اور زندوں ين و کها د و اور تبا د و - تمسن اپنی شرارت بین اپنی عدا دست بین اینی خیا تثبت میں کوئی کسر خیموری گرشی کھود رسبے ہدا و جیڑ بال وال سے ہو ، مگراسی زبان پرسواصبرونشکر که دوسرالفظ تنس آنا .اگراب عی متما ما ایمان اس کی رست تىلىم نېى كرا تو بېرىجىت بېوا دراس دىياكے ساتدھكا خاتمدىقىتى ب دىن بھى نناه كريس مور اظم موت و ورنهين أنكه بندكرين كي ويرب جهكواً ربي ب ا ورتھ کو آپگی میکن میں نے وٹیاسے دین خریدا - فافی زندگی بھاؤ کرابری نرگی سنواری خوش مهی دوربشاش میلی - خالی ما هزانی اور بھری پُری حاتی ہموں زندگی کا مقصد سی سهداور دنیا کی عرض بین واطم فیم سی سبق سلے اور او تبرکر در موت سے جو برحق سب اور خوت کر عذاب کا جوا ٹل سب ، بزیر کرگنا ہوں اور بایرام شرک سستیمدایان لا توحید برا در اقرار کررسالت کا د

یهاں تک بپونچکرام الموسیّن کی زبان بند ہوگئی۔ وہ گریڑیں۔ اور مبوکسٹس ہوگئیں۔ گراس تقرر کا انڈا طم براتنا ہوا کہ اسکی پیکی سندہ گئی اٹھی اورام الموسنین سے قدموں میں گریڑی اومینیس مار مارکزاس قدرر و فی کہ ام الموسنین کی آ تھے کھل گئی اور انہوں سے پرجیا کیا غل عیا ڑہ ہے۔ اطم سے القرو شکر کہا خدیجہ بہن مجھے بھی مسلما ن کولو۔ تصور طری دیر لعبد رسول الگر تشریعیۃ سے کئے۔ اوراطم سے اسلام

تبول کیا اسک اسلام نے سے بھریں کھلبلی عجا دی، شام کے قریب خاندان میں اسک کوری خاندان کے بہت سے اور می امرا کم میں نام کے بھریں کھلبلی عجا دی، شام کے قریب خاندان کے کھر برچرچ اسک اور اس قدر بھیرے ہوئے کا اور اس کا کہ مرسب خدیجہ سے کا اور چیت وقت یہ کہ گئے کہ مرسب خدیجہ سے اور اس کا کو کی اور کے گئے اور چیت وقت یہ کہ گئے کہ مرسب خدیجہ سے

یں کہ سکتی ہوں کہ فدیم عورت بہتیں فرشتہ تھی حالت لحے بلمی بگروری تھی اور موت کے آثار جیم کی رگ رک سے منو وار تھے . قرش اس قدر چینے بیت کرکے لیکن اطرے مسلمان ہوسے کی خوشی ان نمام حالات پرغالب تھی وہ اپنی کلیف محبول کئیں اور باغ باغ تھیں . میں دو بیر سے و یکھ رہی تھی کہ طبیعت کا نگ صحیح نہیں ہے اسلیم رات کو لیے ہاں جا کرمین کھی اگئی آج مجھ سے بیلے ہی اسمار بنت عمیس پورٹی خفیس اسوا سیطے شجیے اطمینا ن ہوگیا اور میں چی آئی ۔ بنت عمیس پورٹی خفیس اسوا سیطے شجیے اطمینا ن ہوگیا اور میں چی آئی ۔ اسلام منواس ور ور ور ور ور ور میں کے جی جو ہو آلے اس میں ہے ہیں۔

ام المومنيان بي في خدى كي محبت بين الموليات من المعلم المومنيان بي في خدى كي محبت بين الدي خاص فرق يد تفا المراطم و مسلمان بوك و روزي قرمن كي خدين سي حجره سس خلا برمود بي تقى و دوير كي حسلمان بوك في فا طرائي أين في علين قرعيره بيري الشروي كي الارفلام وقت إن المكاني في فا طرائي أين في علين قرعيره بيري الشروي كي الارفلام بوك المراكز الله بين الموري المراكز الشوي المراكز الله بين المراكز ا

اسمائت لني ما تقسيع الشويويكي اوركها ام المونيين آب سے زمادہ خوش تفییب عورشہ وٹیا میں کون ہوسکتی سبے ۔آئپ وندگی کواس طبی ختم کرمہی ہیں جوکسی دورہے کونصیب نہیں ہوسکتی آپ سے دنیا سے اتنا کمالیا کہ کونی اور یذکما سسے گا آپ بیاں سے اس قدرسرخر د زخصت ہو رہی ہیں کم آج کی <sub>ا</sub>سسلامی دینیا اور آسے والی ونیا ایس کا نام سرائنکهو نیرر کھے گی . آسیے ا النيخ كارثاف اورايني خدمات اليسيمبيل حيورس مي كرونيا الحكاثان بيدانهي كرسكتى - يدايسا وقت سے كدائيجس تدرخوش موں كم ب - ائب كى افيت كا وورختم مهددا ورماحت كاوقت تشروع بوتاب أب كرمنهنا جاب كرمنداأب سے دافئی رسول آب سے خوش - آپ اسوقت کیوں جی مجاری کررہی ہیں -میری اس گفتگورچن المحرك واسط ام المومینات ك خیالات اس طرت

14

منتقل ہوسے اورمسرت کی ایک عارضی کہران سے چبرہ پر و وڑی لیکن فورًا ہی آ فهم موكئ اورفراك لكيس.

الممارتها راکهها ورست ہے اوراس اعتبارے میں جس قدر کھی حق ا مول کم ب بیر محتی بول دیری و دست کا مصرف اس سے مبتر بنیں مہوسکتا

تقاکہ وہ خداکی ساہ میں کام لئے اورار شا ونبوی کے سوانق میرائیل بھی فبو ہوسکتا ہے کفض خداکے واسط میں سے دنیا کواینا وہم بنالیا واور راہ صداقت پرتما م تعلقات قربان كرفيك . گرتم حانتي موكر مين بشريون ا در فطرت

ا ننا فی کے تقا کنے سے مجبور فہ کوا سوقت اپنی چھوٹی لیجی فاطمیر کا فکر ہے ، كمميرس ببدكيا بهو كاميراعقيده اودنقين بيسب كرخلاسب كي شكلياسان كرماي اور واى سب كيه كركيا . لكرما متا سيمة مشونهين ركة اورببت سي

باتیں رہ رہ کرکلیچیسوس رہی ہیں۔ یہ آج بچیسہ ادر کل جوان ہوگی، کیھے

یهی اطبینان سب کرمیرا ضاحبیرس ایان لا نی اسکواچا دولها دیگا وادید و وظامیان بیری اس دنیایی بهیشدخوش و خرم رجی کے گر ترجانی بر کرحبوت ایک بچی دلهن بنکر میکے سے و داع ہوئی ہے کوسسرال میں ہمتنفس غیر احدیدیا بوقا ہے ۔ اس واسطے میکے کی و دایک عورتیں ولهن کے ساتھ جا تی ہیں کہ وہاں کی ضرور تون میں کام آئیں اور عالم شنبائی میں انیس ہول ائیشنا کام ایس کرتی ہیں اور مجروسہ کے قابل عورتیں ساتھ بھیجی ہیں میری خواجش ہے کہ اگر اسوفت تی بر ندہ ہوتر ترجا اا در مجوست وحدہ کر وکرمیری اس آرز و کو پورا

اس قدرگفتگرے بعدا سماری آنکھ سے اسوکل پڑے اور ابنوں نے کہا

ام المومتين آپ طينان ركئيس وعده كرنى بون كدا گرزنده ربى لاآپ كى نهى كى ما كورنده مربى لاآپ كى نهى كى كارنده كى ما تقداس كى سسرال جارگ كى اورجب كاسا سكوضرورت موگى وجب تك اسكوضرورت موگى وجب تك يواچى الله الله منين تيمسنكر

بيراهمي سرح نهيد دولها خسه ما لويس مهون و بين رمهون کام موس خوش بهومين اسها مسكة حق مين وعاكی اورغاموش بهوگئيس. داره در مرم معرف مرم مرم معرف مراح ا

ا مالمونیمن بی بی خدسیجهٔ الکیری کی رحلت رات گذری ، گرنام رات ام المومنین کرنیندند این ، بخار مبت نیزها و مگر

اس حالت بی بی انی زبان پر کلمه ترحید جاری تھا۔ ابھی صبح پرری طبح فرمونی تھی کہ سا من گردگیا . نگر و ما فی حالت صبح تھی کی کوا نہوں سنے اسنے یاس بلا کر گلے سے لگا با اور با واز بلند کلر طبیبہ بطر حکر کی " فاطر تھی کوخلاکے سپر دکیا ۔ وویا تین مزنسسہ بیا افغا ظامکے اور اس کے بعد یاک روح عالم بالاکوپر واز کرکئی ۔ در عشان المبارک

یالفاظ کے اور اس کے بعد پاک روح عالم بالاکویرواز کرگئی۔ رصفال لبارک کامین تھا۔ کو سے مشہور قبرستان بیجون میں وفن ہوئیں اورس بی کے لیان اسلام کے دوشہزادیسے بیدا ہوئے ولئے تقے وہ ماکی شفقت سے ہیشرکو

يسول منثمي كورح سحينے وليے مسلمان إا بضا من كي گئا ہيں ملبندكر وا ور شوق کے قدموں سے آگے بربیو. قبرستان میجون میں تعکودہ جنازہ نظرائیگا جبير عقل انساني تحيين ومرحبا كے ميول نيفا دركررى سب ، فرست اي ليكول ساس فرکی جمار درس می مین ید ده عورت سے سساس مظلوم اسلام کی اسوقت مایت کی جب و نیاا سکو تھکرار ہی تھی۔ یہ وہ بیری ہے جس سے اپنا تام زرو دولت اور مال دمتاع مذبهب مقدس براثاديا- اوراج فالي فاتح فدا کے صوری جارہی ہے ۔ یہ وہ ما ہے حوسلما اوں کے واسطے سیدہ میسی بی جیور رہی ہے، وہ یی جو نیا کی بہترین عورت ہے۔ وہ بی جس کا ما مان سرائکھونپررکھیں گے۔وہ بی جس کی زندگی سلمانوں سے واستطیبا ماتکین ا درص کی موت انکی زندگی کاسبق ہو گی جس کے بیٹ سے سنین طبلیے نیے بیدا ہوں کے رہ نیچ جوسلان کوز نرگی کے عنی بتائیں سکے یہ وہ سلان ہے جس سے ایٹا رکا جواب ونیا کی کرتی سلمان عورت نه وسے سکی - بید وہ سکم ہے حبس کی قربانیا رجس کی خدمات افضل البشر کا مقابله کررہی ہیں ، یہ وہ خور م حس کی میت صداقت کے بھولوں سے اُرا سترا درحقیقت کے جواس سے مزین ہے۔ یہ وہ ولہن سے حبكا لباس سدا ببار كھيولوں سے معطرب ہماری سیلی ما اور ہمائے اتحاکی مہلی بروی اسسلام کی سیلی مربی -رسول السر

قریش کا منافق گروه جنازه کی بکیتی پرسنس ریاست . گراسان کی کیس ام المومنین کی دواع پرمچرد شیچوث کرر در بی بین . قربان اس میت بر میت والی سے نام پرسنتا داس جنازه بیر، جنازه کی بکیسی بیرجبکا طوا ف طالک

کی پہلی جان شارا ور کلمر توحید کی پلی سرریست.

مقربیت کرسے ہیں۔ قرایش کے ایاک با تھاس جان و کو کند با دسنے کے قابل بھے فریشتے باتھوں باتھ لائے ہمیں اور میں وہ وفت ہے کدعوس اسلام کا وہ حب ماکی جند مہب مقدس پر بیروانہ وار فدار ہا جہٹم انسانی سے روبیش ہوکر ابدی نین دسوجائے .

زنده دنیا کی سلمان اولیا ان او ده بنین چند ای واسط انگهیل مبند کرنیا ورسویس که ده کیا وقت موگا و رضوص وصداقت کی اس ویوی سے کس ول سے کسی کیسی قربا نیا اس کی ہونگی عزر فرنٹ ہوگئے ، کنبہ وشمن ہوا محلہ سے منا جانا ترک کیا - برا دری سے آنا جا تا چھوڑا - اثاثاثہ ختم دولت فنا اور پیسب کس سے سانے اور کیول ایک تن وا حد سے واسطے خدا اور اس کے رسول کی رضا مندی کے سائے۔

> ښيون مين پېلامسلمان جنازه ار

حب ونن کا وقت آیا تو بوا میدا در دیش نے متفقہ کو مشعش کی کام المونین ایم ون میں وفن من بهوں۔ ان بیں سے ایک شخص عردان ا می اگے بڑھا اور کہا یہ ہماما فاندانی قبرستان ہے۔ جہاں ہما سے بزرگ اورا با و اجدا دوفن بیں میں میں ہیں ہا ہمان فاندانی قبرستان ہے بہاں ہما سے برگشتہ بہو کوعبدا لدر کے ارشاکی برا یان لائی ا ور بین میں میں میں میں میں میں میں برگشتہ بہو کوعبدا لدر کے دینے۔ ابتدا برلس بردن ہوسے دینے۔ ابتدا برلس بحث بحث نے زیادہ طول بکر المربح وہ خود ہی مطنز سے ہوگئے اور کہاز ندگی کا سے بال بیا نے مقائد کی مالک بھی مگراب بیرگرشت پوست ہماراسے اور اگر ہما سے بال وفن بردتہ کے مضائقہ بنیں ،

مسيده صلواة الدكليها كى كبينت طلوع انتاب كود وبيرست زيا وه گذريگ جنازه كوگئے چاريانج كھنٹے ہوگے، اظرابے گوگئی، فاظریت اسد فاظریت زبیر جی طی گئیں، اب گوئی ایک معصور کی کے سواکر ئی نہیں ۔ کتنا نازک وقت در داگیز ساں ہے کہ پاریخ سال کی ایک معصر مربی جو ابھی موت وزندگی کو نہیں بچھ گئی ان کو جا رونظوت وہونڈ ہتی پھر رہی ہے ، ابھیں پھاڑ بھا دو کر دیکھ رہی ہے ۔ کور با پوس ہو کر ایک ہے جے جے پوئیتی ہے ، بچور نے اعظا کر وہیتی ہے ۔ اور با پوس ہو کر ایک کونہ میں فا موش ہوئیتی ہے ، اسکو سکین وسنے ولئے گھر کے در و دیوار ہی اور سینہ سے لگاسے ولئے ہوا کے جو کے بکیری و تنہا تی کے عالم میں نتھا مادل ڈر ماہے ۔ کھڑی ہوتی ہے ، ادبرا دہر وجھی ہے ، ور پھر آیا اما کہنی ہوئی در داز ہ کا مینچر لوئی ہے ، ادبرا دہر وجھی ہے ، ور پھر آیا اما کہنی

ہوی وروازہ کہ بیپلرلوی ہے اور اریکی ہے۔

موں میں جان کا پرواز نجیل دفعہ اسکواس واقعہ کی طرف ہے گیا اور وو

روز سیلے کا وہ سال آکھوں کے سامنے آگیا جب ماں بیتر مرگ پر پڑی ہے ۔

آکھیہ نارو قطاراً نشو کی لایاں جا ری ہیں ۔ اسمار بہت عبیس سے رو رو کر

ورخوا ست کررہی ہے کہ میرے بعد حیب بی جوان ہوا در شادی کا وقت کے

واس کے کم میری فاطہ کو کلیف نہ ہوتم اس کے ساتھ چلی جا نا ، اسمار ہم عجہہ سے

وعدہ کرلوکد اسکی وداع کے وقت تم ساتھ جا وگی میں اور سی قابل اسمار ہم عجہہ سے

واسطے اجا ڈلے ، اور شیت بالیشت کی دولت جوبہا وٹرف کا ہے نہ کھٹی

واسطے اجا ڈلے ، اور شیت بالیشت کی دولت جوبہا وٹرف کا ہے نہ کھٹی

ما ضرر سے تھے آج وہ انسان کی صورت کوش رہی ہیں بیسیوں کونٹری غلام

ما ضرر سے تھے آج وہ انسان کی صورت کوش رہی ہے ، وہی خداجی کا داسمار بین باپ کی

واسطے میں سے اپنی ٹروت لٹائی میری ڈعا قبول کرسے گا ، اسمار بین باپ کی

واسطے میں سے اپنی ٹروت لٹائی میری ڈعا قبول کرسے گا ، اسمار بین باپ کی

واسطے میں سے اپنی ٹروت لٹائی میری ڈعا قبول کرسے گا ، اسمار بین باپ کی

یمونی دکهانی وی.

اسمار میری چی انکہوں کا نا راہے طلاک حاصر ونا ظریجہ کرا قرار کر دکہ میرے

کیجہ کے کموے کو اکیلا نہ چھوڑ وگ

معاملہ کو سیجنے کی عرز تھی مگرا کی صورت جرا کہ سے اوجھل ہوچی پہی اور در وقت ہوا کہ سے بھائے دل کے سامنے آگئی، متیاب ہوکرا کھ گھڑی ہوئی، ملیلائی اور در وقت ہوئی المبیلائی اور در وقت ہوئی المبیلائی ہوئی تفیق میں تا میروں تا میروں تا میروں تا میروں تا میروں تا میروں کا اور جائے تھے کہ مقدس بیوں کا ایک بھول ہوئی تفیل ایک اور دائی تا میں اس کے سامنے اپنی انکھیں بچھا اس کے سامنے اپنی انکھیں بچھا اس کی سامنے اپنی انکھیں بچھا اس کی ایس کے سامنے اپنی انکھیں بچھا اس کے سامنے اپنی انکھیں بچھا اس کی ہوئی انکھیں بچھا اس کی ایس میں تھے اور دائی ہوئی تا اور سربر ہا تھر کو جہت کی اس حقیقی حرکہ کیا جے سے بچھر بوئی بال کا کہ ایس اور میں بالے اور کا تا اور در سربر ہا تھر کو جہت کی اس حقیقی حرکہ کیا جہت لگا تا اور در سربر ہا تھر کہتا ۔ مملاس کی آ ہو نیز مہنس رہا تھا اور در در بالے میں کی مقدور سامن کی تو بوئی میں کی مقدور سامن کی تو بوئی کی مقدور سامن کی تا ہوئی میں کی مقدور سامن کی تا دور سرب کی تا در در رہے ہا تھر کہتا ۔ مملاس کی تا ہوئی میں کی مقدور سامن کی تا دور سرب کی تھور سرب کا تعلی کی مقدور سامن کی تا دور سرب کی تا دور سے کا تا کہ کی مقدور سامن کی تا دور سے کا تا کا دور در سے کا تا کیا دور در سے کا تا کی مقدور سامن کی تا میں کی تا میں کی تا ہوئی کی مقدور سامن کی تا ہوئی کی کو تا کیا کہ کی کو تھور سامن کی تا ہوئی کی کو تھور سامن کی تا ہوئی کی کو تھور سامن کی تا میں کی تا ہوئی کی کو تا کیا کی کو تا کی کو تا

بن می می توسین دیدا در سریه هر دیدا مید می به بویمر باس را مهاد برا دری اس که بسوری کامضحاد الا رسی هی وه حسرت دیاس کی تصویر بنکراس در دار ه میں جا کھڑی ہوئی حس میں سے ماکا جناز می گیا تھا۔ عدی تس مدول میں دار اللہ سرمت کھ رہی تقیس اور خابوش آنکو نگی

عورتین سرون پرروا ولیے سرمت بھردہی تھیں اور خاموش آنگہونگی ملکی صرف اس ترقع پر سندہی ہوئی تھی کہ ما اور ماکا پکہوا مفسب ہوجائے .
اور الن رسستہ جلتی عور لوّں میں شاید وہ صورت بھی نظر آجائے جوائے لیے التھ بڑا کرمیری گرون میں ڈالدے اور کلیے سے لگائے ۔ وقت کا بڑا حصہ گذرگیا ۔
بڑا کرمیری گرون میں ڈالدے اور کلیے سے لگائے ۔ وقت کا بڑا حصہ گذرگیا ۔
نغھ ہے ول میں ناامیدی کی گھٹا جھاگئی ۔ دفعہ فاطر سنت اسد سامنے سے آئی

ایک حبرت نفید بانگاه معمولاندا ندانست او پرانقی تدم است برست بنت اسد شهزادی کی صورت دی برقی افی در وی بونی آنکهول سے گرومیں

انطامة اخذا ليزى

ام الموسنين كوفاطسي اس فدرعش عقاكه رحلت سي عند لكفي قيل البرست العين اوربيايد بن تفوظى سى مطى عبكرائ اوركيط ورستك

ا در کھا میری بی کا مرکیے رہاہے میرے بداس کا سرکون وصلاف کا میں لینے سامنے اس کا مرد ہو دول کہ قرایش کی عورتیں میری فاطر پر ن بندیں جم وکیتی ہوکداسے کیرا شیا ہو گئے مرے بعداس کے کیرانے كون بدا كا موت كا كروو كالوكرة بيس سكا ورجائيس سكايس جا باي بون ميرى

شرزادی کسی کی نگا و میں حقیرت ہوا میں لینے القوں سے آخری ضربت ابن بحی کی

ام المومنين كى طبيعت زياده بكراس تقى النوب يدي كايا عد بكرار كيينا اورسسیندست لگاکردونی رئیں میربر کد کرکٹریو ی البجمدسے مبیشر کو جوئی ہے میری تفی سی جان اب توبن ماکی ہر لی ہے اور آج خلاکا حکم تحیکوماکی ماستا ک محروم کرتا ہے ، بیجا ندسا کھٹرا ورید بھولی صورت حبیر میں قربا ل بھی مجہ سے چوس البہ خرایا بی بی بی تجبکو فدا کے سپردکر تی ہوں ، خاندان بیرا وسمن سے

ا دربرادری من کونی اتنابتین کرمیت کا با تقوسر رمیمیرے آئے میری سگیمیری كُودين أني لني إلى سن تيرا منه ما قد دهلا كراسي كيرست بينا ون وارمان بير تقاكدان بالقول ست ولهن بناكون . مُرَّتقد يرببن منه تقاأ. فاطمنهى مى عمرا در حيوثا ساحا فظرسيه مكر كينسيحت كرتي مون يا دركهنا.

إبياك سك سوااب كوني ونيابس إتنانيس كانتبارى طرف أنكه أطفاكر ويكه

قریش جان کے دیمن اور بڑا مینون کے بیاسے نبی سی جائے ہے۔

بوشکے اور کلیمنی کھیتنی پڑنگی ، فاقوں میں دو فاکا کھڑا میسرنہ ہوگا اور پیا سی ایک ایک قطوہ کو ترسوگی ، ان پیارے پیابے نا ڈک یا ہقوں ہیں جن پرین میزاد بارقربان کی بینے جیسے چالے پڑنے گئے ، ویکہوم زیوالی اسکے خون پرجرک رک میں ووڑ رہا ہے حوت نہ آنے پائے ، بی بی سخت سے بحث مصیبیت میں شکایت زبان پرنہ آئے ، فاقوں میں بیٹے سے پھرا نرحانا اور کھرکی دران پرنہ رک نا قوں میں بیٹے سے پھرا نرحانا اور کھرکی دران پرنہ رک کا اور کھرکی اور کی ای بیاری کا دران پر میرک کا میری مینیا ما تیرے اور کیا ہوگا ،

ام المومنين سن زياده رقت مجه پرطارى ہتى . انبون سنے سيوكا وائے ۔ ساني من پر محبيرا وركما جانتي ہوں اس ميم بنيل پڑنيگي اور وشن كاپورى اقت سن حمله موكا ،

اسمارکا بیربیان اور به نقره خم نه به واتھا که رسول الدصله کهرین الله مهری الله مهری الله مهری الله مهری و گریسی حرکا دل خون کے آکسور و در الله الله مهرور الله بیشی اورباب کی صورت و کیئے ہی تراب الله کی دور کرلدبط کمی مرور کا کائنات کے سرر باتھ بھیرا ترجرہ اقدس پر نظر والکہ بوجیا با کہاں ہے اس سوال نے سب سے کیئے اللا دیئے ۔ سیدا کم سلین سے فر مایا خدا کے الله مسلون سے فر مایا خدا کے الله میں باب سے جہرہ برجی کی خاموش نظری باب بال معصوم ول اس کا مطلب نا سجہ سکاما وزیکی کی خاموش نظری باب بالم ست معصوم ورعالم سے گرد میں اٹھا کر بیا رکیا اور شکین وسے کر بابرتشریف سے بدل کیا اور شہراد می الم کہا میری ما کو الدے بال سے لینے گئے ہیں اب میری امان آتی بول گی میں کی ایس کو الدے بال کی میں کی امان آتی بول گی میں کو الدے کی بال سے لینے گئے ہیں اب میری امان آتی بول گی میں کی امان آتی بول گی میں کو الدے کی بین کا کا الدی ساتھ کی میں کا میری امان آتی بول گی میں کا دور کو کا کو الدے کے بال سے لینے گئے ہیں اب میری امان آتی بول گی میں کی امان آتی بول گی میں کا کا کا کہ کو الدی گی میں کو کا کی کی کی کا کو الدی کی بال سے لینے گئے ہیں اب میری امان آتی بول گی میں کو کا کو کی کو کا کو کا کی کو کا کی کی کی کا کو کا کو کی کی کی کا کا کی کی کو کا کی کو کی کا کی کا کو کا کی کو کا کی کو کا کی کو کا کی کو کی کو کی کو کی کو کا کی کو کا کو کا کو کی کو کی کو کا کی کو کا کی کو کا کو کا کو کی کو کا کی کو کا کی کو کی کو کا کو کا کو کا کو کا کو کی کو کا کی کو کا کو کا

منالوں کی وہ جبدی سے ناخوش ہیں اکھوا طوا حجی خالہ ان جا دگرد و معیری سیلیں وہ میرے کئے سے فورًا آ مایس کی میں یا تھ جور کر قصور معاف کرالو کی بیری خالہ ان تم ماکررسول السرسے کہد دکر وہ اب اپنی

معاف گرا او گی برخی گنجان تم جا کررسول استرست کهید و که وه اب اینی اماسیدند رویتے گی برکیس نجمی برل او نگی سرجی و صلوالو نگی خالرالال میری اما جان مجرست خفا مورکیلی گئیس اپ رسول الدیسلام سالائیس کے ایسی خفا پرئیں کرتے جوجے سے مجھے کھانا ہمی بہنیں دیا۔اب آتی ہوگی کہونگی ایسی مگرمی کرساط

کات صیح ہے مجھ کھا ناہی بہیں دیا۔ اب آتی ہوگی کہونگی ایسی بگروی کرساط دن گذشگیا ایک مجورتی مندی نزگی ہاں ہاں مجھے یاد اکیا۔ کیٹروں پخفا ہوئی ہیں کریں سے کیٹرے نہیں برالے اچھا اب حیلہ ی سے بدل بوں

تا رئی بردر و نیا برجها جلی تنی قریش حکم گانی روشتی میں رنگ رایاں سنا منه سنتھ . گرد و مون جہان کی ملکہ کے پاس جیند تطریح تیل کے شقے کہ ماکی لحدیر

کوری ہوئیں۔ ساعت قیامت سے وہ وقت کم نہ تھا حب اپی چربری کی ایک چربری کی رک جان در وازہ میں کھڑی اس ماکی را ہ دیکہ رہی تھی جرزمین کا پر ند ہو یکی در دفقہ سالم برت میں خوشی کے دفقہ سالم برتی بی خوشی کے دفقہ سالم برتی بی خوشی کے

مارست الحجيل بطرى ا در لبيت كركبا. "الإميرى الماجان أكبير،"

منت اسدا ورمنت زبیرے سینوں میں کہ اِم مجا ہوا تھا بسلم بی بی کے

مسيده كالال MA اس کنے سے کرمیری اماجان آگئیں اور لیٹ حاسے نے الکل سے اختیار موكئ مند يجتاب ركا ادركووس الفاكليوست لكالياء شام ہوچکی سے اور لوسے تھی سے کم ہو جلے اس ، نیند کے واورے شنرادی کی کلهول میں منودا رہوسکتے ہیں۔ آئلہیں مجتی ہیں اور کہلتی ہیں اور ام المونین بی بی فدیج الکیری کے بعدیہ سپی رات ہے کہ شہزادی اے چھوے سے مجھ کو کرسلمد کے سینے سے حمیلتی ہے ۔ و دنوں إ تفسیل میں اور سرگردن سے لگا ہوا بیندے محبونٹوں میں یہ الفاظ زبان سے نکل سے ہیں اما جان اب میں نہیں عافر ونگی روتی ہوئی انکھوں سے تراتیے ہوئے ول سے جیے ہوئے جیرے مسي المرجي كوليكرليني اورة بهشراً بهشر مربع القديمير كربال ورست سكت يسلمه كا رخی ول جوجوان بیٹے کا واغ اٹھا حکی تھی شہزا دی کی حالت سے اثنا ہے ا فتيار سواكم منهيمند ركه كررون لكى - فرط محبت سي يميع بين كريجكيال لي رمی بقی کرمیری کی انکه کھل گئی ا ورد یکھ بیاکہ یہ آوا زمیری ماکی نہیں سیے موفق ہوئی اٹھ بیٹی اوراسی نیندس کہا۔ " مچەرىپى جان تەمىرى ا ما جان كە بېرگئىس" اس كاجواب إيك منه اختيار اختيار المخيفي جوسلمرك مندسين تكلى اوراس سان كها خداك

اس کاچواب ایک ب اختیار ترخی نفی جوسلم کے مندسے مکلی اور اس سے کہا خداکے بال کئی ہیں۔ اب شہزادی اٹھ کھڑی ہوتی اور کہا رسدل السرے بھی تو ویا تھا۔ نئام کواگئی تھیں اب بچھڑ تلی گئیس آ رہا ہے ۔ بھی نثر روکا۔ عدا و سٹ کی نثر فی

اب یه دا تعات صاحت بنارست بین که عدادت با ایمی کس صدیک بینج چکی تفی ( رئیس منگرل کی کیا کیفیت تنی ما ایپ کی عداد ست کا بچوں ست برانیا کسی ندمب میں جائز نہیں ، گرکج اسی شتی القلب لوگ سے کدان کی گاہ میں ہظم ایک اور ہر شرارت ورست تھی ، شیلینت کا کوئی وقیعة اور خباشت کا کوئی شائیم ایسانہ تھا جوان سے جھوٹا ہو ، ان سے یہ تدفع تر ہوں ی دسکتی تھی کہ وہ آئین کے بعد سیدہ سے کسی فتم کی بھرروی کری اگر مظا کم ہی میں کمی کوشتے توان کا احسان تھا ، گرا ہنوں سے تو عہد کہ لیا تھا کہ مکاری پوری طیخ خستم کرنے کے اسلام جوں جو ل تر تی گرا گیا ان کی افات بھی اتن ہی بڑ ہتی گئیں ، یہاں کہ کہ خباب مسیدہ بھین کے مسا زل کو ختم کرتی ہوئی شا دی کے قابل ہوئیں ، اور مسیدہ بھین کے مسا زل کو ختم کرتی ہوئی شا دی کے قابل ہوئیں ، اور مسیدہ بھی سے بھی اور بالاخر صفرت علی سے ہوگیا۔

اس عقد سے بیام نکاح آ نے لگے اور بالاخر صفرت علی سے ہوگیا۔
اسلام نہ تھا اب یہ روز ہروز ایسا تری ہور ہا تھا کہ کئر سے کٹر و تیمن بھی اسے اسلام نہ تھا اب یہ روز ہروز ایسا تری ہور ہا تھا کہ کئر سے کٹر و تیمن سکن کی میں میں سکے میں انگاروں پر لوٹ تے تھا اور کوئی موقعہ ملجا آیا توجوری تھیے واد کر سے ہی ول میں انگاروں پر لوٹ تے تھا اور کوئی موقعہ ملجا آیا توجوری تھیے واد کر سے ہی ول میں انگاروں پر لوٹ تھے اور کوئی موقعہ ملجا آیا توجوری تھیے واد کر سے بھی داد کر سے بھی واد کر سے بھی واد کر سے بھی واد کر سے بھی داد کر سے بھی واد کر سے بھی واد کر سے بھی واد کر سے بھی داد کر سے بھی دور سے بھی داد کر سے بھی دور سے بھی دو

سيده صلواة السعليها كي جوعزت ووقعت سرور كائنات كي نُكاه مين هي

ا در آب جواس قدر محبت فرات تق اس کی بڑی وج بیر تھی کہ وہ سے مج کی رول زادی تقییں ۔ صبردست كرعفو تحل ان كوما سسے در تذبيب ملا ور مذايتا رو رحم جو دو سخایا پیسے ۔ چیا بخہ حضرت علی کا بیان ہے کہ فاطر حس طرح بہترین عورت تھی اسی طرح مبترین بیوی اور گھروالی گئے۔ اس کے گھریں قاتم وسنجات ند تقے گرانگن نی اور دیواریں ستہری صاف، کچھ شک بہنی اسی کھی سوسنے عا مزی کی نہ تھی لیکن گرو وغبارے پاک اور خاک مطی سے محفوظ ہا را بجبونا تھا ترمعمد لي حيرف كالكرسا ف اوس والمع يا وتهين أو المساح كمي ميري خواتات ے خلا ت کو ٹی کام کیا ہو۔ اسکی ڈگی خوا ہش اور کوسٹ مش فہ بکوخوش اور مفالہ ركه نا تقا . وه نا زفجرك بعداني بالترسي على سيتى تقى ا در گفرسي جا را ديتى تقيں اسكوسواتر فائے جھيلنے برائے تھے ليكن كھي شكايت زبان يرزاني، ا تیار کی پیکیفیت تقی کرا کب موقعه پرقیبلیه نی سلیم کا ایکینیض رسول السوملعم كى خدمت ميں حاضر بيوا اور نهايت تلخ كفتكوكى الخضرت في اس كاجواب اس قدر بزی سے ویا کروہی شخص عرکا من اور جا و و گر بنار ہا تھا اس سے تصدیق نبوت کی اسلام قبول کردیکا توسرورکا نیات سے فرایا تیرے یا کھ کھانے کرتے اس سے عرض کیا فہیلہ بنی سلم میں مجھ سے زیاً وہ مفلس كونى تخص نباي سے حصنوراكرم نے اپنى جاعت سے فرما يا تم مي كون فض امیسا ہے جوا سکوا یک اونٹ و پرے ۔سعدین عبا وہ انتھے اورعرض کبا سیرے یا مں ایک اونٹنی ہے وہ میں اسکووٹیا ہول ، اس کے معبداتیا سے فرمایا مسلمانوں شمارے ایک بھائی کا سرنگاہے اکون ہے جواس کا سر وُ ہا کی ویسے حضرت علی ہے بیرسسنکوا نیاع امداس کے مسرمیر رکھدیا اب رسالت مائب نے فرمایا ہے کوئی السرکا بندہ جواس کا بیٹ بھروسے

يدسنكوسلمان أشتضا وراسكوسا تقليكر بالبرنتكي جا رول طرف تعرب مكر کهاناکهیں موجود نرتھا، وفعتهٔ جناب سسیده کاخیال آیا ۔ اسکو ہم اہ کسیکر وروازه کمیکه شایا ومفصل کیفیت بیان کی سسمیره کی آنکه سه انشو مكل ييس اور فرط ياسلهان تسميب اس فدائن عجمتر وببرتركي جوكون ومكان كافالق ب كيمير إس ألح تيسرار وزب كدرزق كى متم س كونى چير نہیں مگرا کی سلمان جو بھو کا بیغیرزا وی کے گھریہ یا بھو کا نہیں کا سکتا ،میری چا در اے اور شعون میو دی سته که که فاظمه محد کی بیٹی کی ته روا سکم کوا سکوبس ويدمينهان يراس واقعه سے ايك عجب كيفيت طارى ہوگئ انبول جا در کر بور سرویا اور رونے ہوئے شمعون کے یاس جلے اعرا ہی ساتھ

تھا۔ا درج نا ب سیدہ کے انتیار وکرم مردل ہی دل میں عش عش کرر ہا تھا کہ سلمان سف شعون كوچا وردى اور بى بى قاطهركامام ميونجايا. بیودی سے جا در کوالٹ لیسٹ کردیکہا اوروا فنہ برعوز کرسے لگا ، وفعتہ اسکی حالت بگری اور کہاسلمان بی بی فاطر سے حکم کی تعیس کرا ہوں، اسے سلمان يه وه لوگ بين جن كى خبر عاسي مينيبرت تدربت بين ديدى سه بين سیلے جنا ب سیدہ کے ایٹا روکرم کی تصدین کرتا ہوں ،حقیقیاً وہ نبتا ارس ہے۔ اور اس کے بعدا سے باب برایان لاما مول لے بیانا جے اور جا۔

سلان فورًا مسيده كى خارمت بين حاضر بوئ . آب سن اب لا تست پساا ورا ٹاگوندہ کررونی کیائی توسلما ن سے کہا اسیں سے دوروٹیا ن کے كم يئے ليے سيج سلمان كى اس تجويز رئيسسياره مسكرائيں اور ضرايا بيميرامال بہیں ہے . خدا کی را ہر دے چکی سلمان اعرابی کوسائھ سے رو بی سمیت سرور كأننات كى خدمت ميں حاضر ہوئے ، حبب اعرا بى كھانا كھا جيكا توصفوراكرمم ك د عا فر ما ٹی اور کہا ؟ آہی فا طرح تیری لونڈی ہے اس سے راضی رہیئو ہ اسی قم کا ایک اور وا قور ہے میر با ہر بن عبدالدا نفداری کا ہیان ہے کہم نے حضد راکڑ مے ساتھ کا زعصر طربی نمازسے بعدسب بیٹیے ہوئے تھے

کہ ہم مے حضد راکر م سے ساتھ کا زعصر رئر ہی کا دھے بعدسب میھے ہوئے ہے۔
کہ ایک بڑھ اُن خص کی خلسی اسکے لباس سے ادر پرایشا نی اس کی چال وہال سے
پیک رہی تھی داخل ہوا اور لو کھڑاتے ہوئے رک رک رک کر کہا "کے بیٹیر اسلام

خرج وے ، اس خصرت سے اسکوبلایا اور پاس جھا کر فرایا میرے پاس اسوقت کے موجود نہیں ہے ، مگر میں تج کموایک السین خس کے پاس بہتیا ہوں جو خدا کو اچی طرح سجتا ہوں ورید فرما کر بلال سے کہا کہ اس سائل کو فاطمہ کے پاکس

ابی طرح جماعی اور پر فرا کر بال سے بہا کہ کاسا ک وہ مرسانی کے خاب کے جا وُ۔ بال سائل کو لیکر درسہ پر دیر آنے اور اسکی کیفیت بیان کی خاب سیدہ سے فرمایا ہما رہے ہاں اسرکا نام ہے گرسائل سے خدا کا واسطردیا ہے۔

اس مے خالی ہاتھ نہ بھیجوں گی میند شب کی ایک کھال صبر نیچے مرسے ہیں ، موجد دستے ، یہ فرہ کر کھال لائیں اور سائل کر دیکر فسرا یا جسکارا سطر قدے رہے ،

موجود ہے ، پر مربار طفال مایں اور میں وقید مربی بر ماہ میں اسکے اسکے سوا وہی خوب ما نماہے کر پنجیزرا دی کے گھرس وینے کے داسطے اسک سوا کی بہنیں اسکو بچار اپنی ضر در تیں بوری کرر سائل سٹے کہا ہیں بھوک کی

شکامت کررہا ہوں اسکے شیعنے میں مہت وقت ہوگی اورا گر بیج بھی لوں تو تمام منرور تیں پوری نہیں ہوسکتیں۔ سائل کا فقرہ ختم ہوئے ہی سیرہ کو خیال آیا اور کہا "مجھے خیال نہیں رہا" ہیں ہے" اثنا کہہ کراسنے سکتے سے ایک کنھی آبار دی۔ ہیروہ کنٹھی تھی جوکہ آج ہی حمزہ بن عبدالمطلب کی بیٹی سے

بهجی تھی اور اٹار کر کہا ہے اس سے تیری تام شکا بتیں رفع ہو گئی۔ سائل

خوش فوش جلائس بي اوركها ما كها كرمبعدس آيا حصنوراكرم فا موش تشريف فرافح عوض كياكه ورحق بقت فاطه فداكو خوب مجتنى ب حصنوراكرم في فراية فاطه ك واسط دعاكرسائل من باقدا تفاسك وركها ل الدوس طرح محدى بيني من جمير رحم كهايا نوقيا مت مين اسپررم كيجرود

۳.

طرح محد کی ہیں ہے جہردم کھایا لوقیا مت میں اسپردم ہجیوہ جناب سے دیا وہ قابل خالیہ کہان کی عبادت میں جو بعض اوقات رات رات جربری تقی انہوں کے دینری زندگی کے واسطے بھی وعانہ کی ۔ بار ہام ہواہ کوعشا کے بعد سے صبح کا وہ عبا دت الہی میں مصروف رہیں اور وعا کے وفت ان کے دلی جذبات صرف رفت را ہیں مصروف رہیں اور وعا کے وفت ان کے دلی جذبات صرف رفتو ہرا وربچوں باعام سلیان کی ذات برختم ہوگئے ۔ چا نخ حضرت علی کا بیان ہے کہ جوبات فاطم کے سوا میں سنے دوسری عور کو میں ہمت کم دیکھی وہ برتھی کا بیان ہے کہ جوبات فاطم کے سوا میں سنے دوسری عور لو میں ہہت کم دیکھی وہ برتھی کو اس سے کسی حال میں اور کسی وقت میر سے حقوق کی او آئی میں وزہ بھرفرق نہ آئے دیا تیم کے احکام ابھی نازل نہر سے تھے کو انہوں نے ہمیاری بیم نے اس موقعہ کرائیوں نے ہمیاری بیم نے زیا وہ عملت کی تواند شیہ ہے کومرض ترقی نہ کرجا جواب دو انہوں ہے دن کھر علی جیسی ہے ، انہوں سے مسکرا کر جواب دو ما گھرکا کا مراور خدا کی عما دت دونوں بائیں مرض کا علاج ہیں ، ان سے خواب دو ما گھرکا کا مراور خدا کی عما دت دونوں بائیں مرض کا علاج ہیں ، ان سے خواب دو ما گھرکا کا مراور خدا کی عما دت دونوں بائیں مرض کا علاج ہیں ، ان سے خواب دو ما گھرکا کا مراور خدا کی عما دت دونوں بائیں مرض کا علاج ہیں ، ان سے خواب دو ما گھرکا کا مراور خدا کی عما دت دونوں بائیں مرض کا علاج ہیں ، ان سے خواب دو ما گھرکا کا مراور خدا کی عما دت دونوں بائیں مرض کا علاج ہیں ، ان سے دونوں بائیں مرض کا علاج ہیں ، ان سے دونوں بائیں مرض کا علاج ہیں ، ان سے دونوں بائیں مرض کا علاج ہیں ، ان سے دونوں بائیں دونوں کا مراور خدا کی میں دیت دونوں بائیں مرض کا علاج ہیں ، ان دونوں بائی دونوں کی میں دیت دونوں بائیں دونوں کی میں دونوں بائی دونوں کی میں دیت دونوں بائیں دونوں کی دونوں کی میں دیت دونوں کی دونوں کی میا دیت دونوں کی میں دونوں کی دونوں کی

م کے با وجود طبیعت حواب ہوتے سے دن چری بیٹی ہے ، اہبوں سے سنرا کر ہواب ویا گھر کا کا ما اور خدا کی عبا دیت دولوں باتیں مرض کا علائ ہیں ،ان سے بجائے فائد ویک نقصا ن تہیں ہوسکتا ،

جناب سيده كي شاببت باست

سیرکی قریب قرب عام کتا ہیں تبار ہی ہیں کہ خیاب سیدہ عادات و خصائل کے اعتبارے طبیعت ومزاج سے اعتبارے دفتاروگفتا رہے عاتبار سے سبروغمل کے اعتبارے رغم دکرم کے اعتبارے ودسرا با پہھیں ا ادعلام دان والخرى

ا دراس كے سواكىيىغىر فرى تىلى ، بہت ہى كم فرق تها . سرور كا كنات بى بى فاطمه كاانتهانى كاظ فرات تع اورائى بات كوسبة بى كم المالة تع ورجب مبلة معرجا تقبق اوررك مي اختلاف بوتا تها تواس بات كاخصوصيت سي لحاظ فراتے تھے کہ بی بی سیدہ ناخوش نہ ہوجائیں جنا بخدا یک موقعہ را مہا سا اونین یں اختلات بیوا ا درمتفقہ کو*ٹٹمٹن کی گئی کوکسی طرح* معاملہ رفع وقع ہوجائے ، مگر کا سیا بی نه برسکی معاملدرسالت ماکب سے شعبات تھا۔اس سے سب سے اور اس فيصله كياكام المونين بي بى سلم عنوراكرم كى خدمت بين عاصر سوكرسب بيبيول كى طرف سے عرض كري - چيا بخد بى بى سلمە خدمت ا قدس ميں ما صرمه كيان كين و مجى كامياب ند ہؤيں ، اب اس كے سواكونى حاره ند تقاكر خاب سيدة كوكليف ویجائے، کیونکرسب جانتے گئے کان کی بات ال نہیں سکتی اد ہرصنوراکرم فیصلہ فرما مكي تع وه امهات المونيين كم وافق مرتفاح سوقت بي بي فاطه فدمت اقدس میں عاصر ہوئیں توحضورے فرمایا" فا الرحب چیز کوس عرز سیجتا ہول کیا وه تجبكوغرز ننهي" بي بي فاطهه في فرما ياكيوں ننهيں جوآپ كوغرنزيہ وه جبكو بھی غریے ، جب جناب سیدہ مے فرما جگیں تورسالت اکب سے اپنا خیال ظاہر فراأيا ولاس طرح جناب سيده كااطببنان موكيا واس معلوم موسكتا بو كه جناب سيره كى تجويزيا در خواست كوصفورا كرم في اسوقت كك رونه فرايا-جب تک اپنی رائے سے تفق نہ فرایا ان مے اتفاق کر لینے کے بعدا بنا خیا ک

اس فتم کے کئی مواقع بیش آئے ہیں کہ جناب سیدہ کی دلئے سے سرور کائنا متفق نہ ہوسکے . مگرائکی دل شکن کا اس قدر کا طرتبا که ککو طمئن کے بغیر بہا ختلا ند فرمایا .

دوسری رسول خواکمی

ام المونین بی بی خدیجی بعد کئی عور توں سے جناب سیدہ کی تربیت ہیں مصد ایا اور رسول الدصلع کا اقدیبًا یا اور گرحضورا کرم کو ضدات واشاعت اسلام سے بہت ہی کم فرصت این نفی مگرجۂاب سیدہ کی محبت اس تدریر مہی ہوئی تھی کر عب قدر وتت منا وہ جناب سیدہ کی تربیت ہیں صرف فرائے ۔ ظاہریہ کے حصنور اکرم کی

صحبت وتربت کی بی برنی کی نزول دی سے سواکه دہ افتیاری رتھی سراج کی

حضرت على خ

مرور کائنات علیه السلوة والسلام نے جبوقت اسلام کی تلقین شریع فوائی اسوقت آپ کے چپازاد جوائی علی ابن ابی طالب کی عمروس سال کی تقی ا ورآپ کو برول اکرم سے اس ور عبشتی تھا کہ حب آب سے آل غالب سے فرایا کہ تم میں سے کرت فلا کی راہ میں میری مروکرسکتا ہے ، ترسیکڑ دن آ دمیوں میں سے جس نے اس صدل پر لبیک کی وہ یہی دس سال کا بچہ تھا اور یہ کئی نرمعلوم تھا کہ خدا کا یہ شیر لیے بچھا تی نے

ساتھ ونیا کوزیر وزیر کرنے میں پورا مرد کار ہوگا جب رسول اکرم و شمنوں سے اکتا کرگھرسے تنشر لیف لیجائیں گے ، حب اعدا کی پوری جاعت تلوادیں ہا تھ میں لئے خون رسالت کی بیا ہی گھرسے با ہر بیٹی ہرگی اسوقت یہ ہی بجرجس کے عہد عصوبیت بہفرشتے بھی متحیہ ہیں رسول خدا پر قربان ہونیکد تیار ہوگا اور جو کجہ آج زبان سے

کمدر ایسے وہ کرے تھی دکھا دیگا اور منافق وظا کم حب بہتر رسول پوتش کرولسط آئیں کے توبید دکھکراپنا مند بہتے اس کے کہ جس سرکر تن سے حدا کرتے ہیں وہ عبدا کالخت چگر نہیں ابوط اب کا ہے۔

حضرت علی نے بچھ ایک دو مرتبہ نہیں کئی دفعہ سرور کا کنات پر قربان ہونیکی کو کنششش کی ا در اپنے الفا فاکر سپاکر دکہایا ۔ شبجاعت صدافت کرم ایثار ، خلوص د فطرت سے کوٹ کوٹ کو اگر فات میں دو بعث کے تھی رسول اگرم کی مبت اور فرمب مقدس کی العقت سوسے پرسہا گر ہوگئی حس سے جینستان اسلام کے اس شا داب بھیول کو سدا بہار بنا دیا۔ یہ توخل ہی بہتر جانتا ہے کہ فیصلہ خدا و ندی بتا یا تصفیلہ رسالت گرعقل سلیم اس کے تشلیم کرنے میں سنا کل نہیں موسکتی کہ بی بی فاطر کے واسطے ایک الیسے ہی شوہر کی ضر درت ہی جس بین خدان فضا کل نسا تی فاطر کے واسطے ایک الیسے ہی شوہر کی ضردت ہی جس بین خدات کا اوکا تا می بن بی کر ایت اور و دسری طرف ان کے حرد الضاحت کے گہت بھی کہ بات میں بی دیا تھا اور و دسری طرف ان کے رحم دا تضاحت کے گہت ہے کہ بات

میدان جنگ میں جب بنجا عان اسلام عاجز آجائے ستے وشمن غالیہ اسے خریب بیوسیجے سے وشمن غالیہ اسکام عاجز آجائے ستے وشمن غالیہ اسکے قریب بیوسیجے سے توسرور کا کنات حضرت علی ہیں اور رسول السرصلع منحضرت علی ہی کے سرخرد با ہے .
علی کوروا نذکیا ہے تو فتح کا سہراحضرت علی ہی کے سرخرد با ہے ،
غزوہ بردیس جب فریقین تیا رہو گئے اورلٹوائی شریع ہوگئی تومشرکین

غزدهٔ بدریس جب فریقین تیا ربوسگ اورلوائی شرع موگی توسشرکین ومنافقین کا بهرسالا علتبربن ربیبرسلے آیا - به مشهور جری تقاا وراسی شجاعت کا سب له پا استے سقے اس سے اسلام کے کئی بها ورول کوجام شها وت پلا کو آداز بندر سرورعا کم سے کہا کہ میری تلواد اب قریش کے نون کی بیا ہی ہے کوئی میراسر لشکا سلامیں موجود ہو قدمقا بلہ کے سے بھیجو اس گستافانہ فقرہ سے سلا ایمنب برافروختہ ہوئے اور رسالت آب سے حیدر کرار کو حکم ویا کہ میران میں جا کوعبتہ ابن ربید کا مقا بلہ کریں - بھیلا شیرخوا کی جوات کا مقابلہ عبتہ کیا کریا ، شجاعت جبن کے گھنڈ کرر ہاتھا و ہری کی وہری دہ گئی اور شیخ حیدر کا سے لڑائی کا نیصلہ مسلما ہوں کے حق میں کیا ، بَیْنَحَص جِراًت دہمت کے لحاظت تام عرب میں اپنا جواب ندر کھتا تھا

میں کی طاقت نے فطرت ا نسانی کو تھیرکر دیا تھا اس کے ایٹار دکرم کی کیفیت بیھی کومرور دوعالم کی تجبرت کے بعد مرینہ مشور وہیں ایک رات ان دو نو میاں ہوی

اور بجوں پر فا فذکی گذری کا زنجرے فراعت پاکرضدا کا شیر تلاش معاش میں با ہر نکلا، چاروں طرف نظر دورا ای گرکوئی فریعیہ باجگہ میسرند آئی۔ و کا برا احصار

اسی ا دهیرین میں مسبر مرا، اینا خیال طلت بنر تھا گرمعصوم بچوں کی بھوک رکھیے۔ کسٹ ریا تھا۔ بازار کے متواتر پھیرے سکتے میکن کام نہ طا ۔ ا درآ فرآ ب کی وشتی

بھلائی شرمِع ہوئی اب امیرعلیہ کسکام کونفین تھا کہ کل کی طرح آج کی راشت بھی پھیلرولیست لالوں پرصاف گذری اور پنت الرسول پر فا قدریا۔ ا تفاق محقق

ے جب نا زمغرب کے بعدشام کی تا رکی پر دُہ وٹیا پر چھا رہی تھی اور را ت فاقہ ذو ہے سیدہ اور اس کے لالونیرسے اہ آنسوگر اور ہی تھی ایک تاجراپیٹ

سالان نیکرمپونیا اورجن مبارک با تھوں نے خیسر کاور واز ہ جی زدن میں اکھا اورجنگ اورجنگ دون میں الکی کا فخر تھا، دہ اسباب

ڈ ہوسانے بین مصروف ہوسگئے۔ ونیا کی انکھیں س سے نُریا وہ تیرہ و ٹا رسما ں مشکل دکھییں گی کے علی ابن ابی طالب رسول السرکا واماد ، فاطبہ کا شومیرسنیین کا باپ

ہشکیل وظیمیں کی کھی ابن اپنی طالب رسول الدکا وا ماد، فاطر کا شوم شین کا باپ اور خدا کا شیبر ہوی بچوں کا بیٹ بھرنے سے واسطے ان کند ہم پیر جوجس شیدن کا جھولا

پیں ۔ بھا ری بھا ری اسباب ڈیمور ہاہے ۔ چیرہ فاک آلوسہے اور لباس گرو یس اٹ زیاہے ۔ رات کے ابتدائی حصد نے آنکھیس بھا ڑ بچا ٹاکر بیکیقیت دکھی

اور آسان اس ایک درم برج شیرفداک با تھیں رکھا گیا میوس مجھوس کردد! - اور آسان اس ایک درم برج شیرفداک با تھیں رکھا گیا میرے کی فکرس حلدی

حلدی قدم بر هائے مدالیند کی گلیال ان مبارک قدمونکو ذوق وشوق میں

بوسے دے رہی تھیں کر سامنے سے ایک، بڑھیا جس کے قوی کا انحطاط م حیات اسا نی کی تقسیر کررہا تھا ، لکڑی ٹیکتی ہوئی ساسنے آئی اور صورت وہم کھی۔ بآواز ملیند کہا ۔

علی! میں اور میرا بڑھا بیا رسوبہرین وقت سے مجوکے ہیں۔ فلا کادا م مهارا بیٹ بھرف ،

بڑھ باکے الفاظ زنجیر نیکرا میرعلیا لسلام کے پاؤل میں پڑھے ، مقابلہ پورا تھا تین ہی وقت کا فاقد سیدہ اور سیدہ کے بجر بنیرتھا فطرت اسناتی کا تقاضا کہا ور تھا ، مگر بڑھیا کی صدا سے جس میں ضدا کا نام شامل تھا اس تھا اس کے دورم کو جن کھا ناتھا موم کردیا ، ورم کرھیا کے حوالہ کیا اور فروایا مندا بجہیرا ور مجھیر حم کرے۔
پڑھیا کے حوالہ کیا اور فروایا مندا بجہیرا ور مجھیر حم کرے۔

اب یہ کہنے میں تا مل نہیں بوسکتا کرسیدہ جیری مائی گدوا ورائیر جسے باپ کی آغوش سے جونے پیدا ہوئے ہوں گے ان کی طبیعتیں کیسے کسے افغانی جواہرات سے مالا مال ہو گئی۔ اور مال ومثال سے بجائے انکوور ثدین ماباب سے کس تم کی فضائل وخصائل افقہ آئے ہوگئی۔ ماباب سے کس تم کی فضائل وخصائل افقہ آئے ہوگئی۔

حصنوراکرم کی بجرت کو ڈیا فی سال ہوئیے تھے ، اسلام ایترافی حاست کا ایک بڑھ ہے تھے ، اسلام ایترافی حاست کا ایک بڑھ ہے تھے ، اسلام ایترافی حاست کا ایک بڑھ ہے تھے ۔ اورا سی ترقی کے ساتھ ہی رسول الدا درخا ندان رسالت کی ذاقی کالیف بھی زیادہ ہو رہی تھیں بی بی فاطر کے مگر را فلاس نے وٹیرے ڈوال سے کھے کرست ہے بی کے رمضان البا دک کامبخل روزہ اپنے ساتھ ایک لغمت غیر سرقہ لایا جسس کے رمضان البا دک کامبخل روزہ اپنے ساتھ ایک لغمت غیر سرقہ لایا جسس کا میادت کے وقت مدینہ میں اس خبر سے کہ بی بی فاطر کے اللہ کا بیرا ہوا ۔

گرگرخوش کے سامان پیدا کردئے۔ یہ ان ماب کا بچہ مقیا جینے صفر وسلام کا اتب سے مردر دوعاً کم کو بہوتا کم کھا اتب سے مردر دوعاً کم کو بہوتا کم کھا اتب سے مردر دوعاً کم کو بہوتا کم کھا اتب سے مورت دیکھی فرط بحب سے بوسہ دیا گو دمیں میاا ورسن نام رکھا۔ ایک سال بعد سکت ہجری میں جناب سیدہ کے ہاں دوسرا بچ بہدیا ہوا جس کا نام حضورا کرم فی سنگ ہجری میں جناب سیدہ کے اس کو سرور کا کنا ت سے لینے بچول کی طرح فی ساتھ آئی کھیں پالاا در تربیت فرمائی اس جو دواع سمسیدہ کے وقت مسبح سے ساتھ آئی کھیں بھول کی پرورش میں مدود سے رہی کھیں ان بچول کی تربیت مقدس مانے زیادہ بھول کی تربیت مقدس مانے تربیت کرنے کی تربیت مقدس مانے تربیت کی تربیت کی تربیت مقدس مانے تربیت کی تربیت کی

فدائے خوون سے رویے سکے اور وعدہ کیا کم آمیندہ کہی ایسی علمی ذکریں گے ،
بی بی زینہ صلوۃ الدعلیہ اجومیدان کر ملاس سیدالشہدائے ہمرہ بھیں اور جہنوں سے نہوں سے اللہ کی بانچویں جہنوں سے اللہ کی بانچویں صاحبزا دی ہیں۔ اور گرعم میں خاصی حجود کی تھیس گر جھیوٹے جھائی سے اللہ کی محمدت کا پیرہا کم تھاکہ وہ کسی وقت بھی ان کے باس سے جدا نہ ہوتیں ، اور کھیل کو دملیں بھی زیا وہ تران ہی کے باس وقت گذار تیں سے جدا نہ ہوتیں ، اور کھیل کو دملیں بھی زیا وہ تران ہی کے باس میں کا فتر ہوتیں ، اور کھیل کو دملیں بھی زیا وہ تران ہی کے باس وقت گذار تیں

اکے فیض سحبت اور باپ کے اثر تربیت کا نیتے ہے ہوا کہ کلام کہی ان بچوں کی ہوک نے بال تھا اور چونکہ ماا ور باپ دو دنوعا بل تھے اسواسط نیے بھی اشتے بیٹے مضل کواسی دائرہ میں محدود رکھتے ، بچوں کی پیدایش کے بعد مسرد درعالم می دجروا مهات الموسین کی موجد دگی کے اکثروقت بی بی سیدہ کے ہال سبر فریاتے بچوں کو بھی اس فقد تعلق ہر گیا تھا کہ وہ بھی گھرمیں بہت کم رہے اور اور سید بنری میں حصنورا کرم ہی سے پاس کھیلتے کئی وفدیها س بک ہواہے کہ مرور عالم نما زیوسے ہیں اور سجدہ میں امام من یا امام بین نیشت پر سوار ہوگئے یہ عمی عجدیب لطف ہم قاننا کہ دولاں جاں کا یا دشاہ سجدہ میں ہے ، شنہ ادے

کھوڑا بنائے لیٹت پرسوار ہیں اور رسالت مآت بجوں کی دنشکن کے خیال سے سے نہیں ایٹھائے حصورا کر گلم کی رصلت

بنوامیدا وربنو باشم سے باہمی تنا زعات برست ورسطے اور گواسلام براعتباً سے ترقی کرر با تھا گرولی کدور تیں کمی طرح فتم نہ ہوئی تقیس ، بیاں تک کرسرور عالم کی رحلت کاوقت آگیا جب طبیعت زیا دہ گری توائی ہے فرمایا کا غذ قلم دوات لاؤکہ یں کچے لکھوا ووں مانا کہ میرے بعدتم لوگوں میں کوئی تھیکر طانہ ہوں

حضرت عمر شن عرب به بس حلیفه و وئم ہوئے رسول المٹر کے یا الفاظ سنکم
کہاکدا سوقت مرور کا کنا تک کا فراج صبح نہیں اسٹے کلیف فینے کی ضرورت
بنیں معلوم ہوتی ، خداکی کتاب ہائے واسطے کا نی ہوگی جیا نجرا بیا ہی ہوا۔
اور رسایت مائے جو کچھ لکھوا نا چاہتے تھے وہ مد لکھا گیا۔

اسی جگرسیمسلاً بون میں و دفرنتی ہوگئے ایک سنی اور و و مراشیعہ عداقہ رخش ما ہی کدورت تو بیلے ہی سے مرجود تھی اس وا قعربے ایک نیا اختلات میدا کر دیا بعض کا خیال تماکہ سرورعا آر حضرت علیٰ کے حق میں وصیت فرمائے اور فلا فت کا فیصلان ہی کے حق میں میو تا بعض کا خیال تہاکہ ایسا نہ ہوتا۔

اورحضرت عمر شن جو مجيد كها ورست كمياء

اس طرف مترور کیا اورصلاح دی کرده آنخفرت سے خلافت کے مسلم کوسطے کریں اوروریا فت کریں کو اپنے مگر کا اور دیم نصوب کس کو ملنا کریں اوروریا فت کریں کو این کے بعد خلیفہ کوئ بوگا اور بیم نصدب کس کو ملنا چاہیے مگرام ہوں نے کہلے ہوئے الفاظ میں کہدیا کرم کو کہا نیان کا حال معلوم ہم اورموت کے وقت جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ اسوقت رسول السرکی ہے ۔ بیسوال کس منہ سے اورکس لے سے کروں جو خدا کو منظور برکا وہ برکا کیکن میں رسول السرک ہے۔ رسول السرک اللہ کا میکن میں رسول السرک اللہ کا میکن میں رسول السرے یہ سوال بنیں کرسکتا ۔

حضررا کرم کی طبیعت اور زیا وہ بگری تو آپ نے ام المونین بی بی عاکشہ صدیقہ سے فرایا کہ اپنے اپ الا بکوسدین سے کہوکہ وہ میری جگرا است کریں۔
اور کا زیڑھائیں ام المونین سے جواب میں کہا کہ میرے باب سبت رقیق القلب آدمی ہیں وہ خسط ہذکر سکیں گے ۔ اور آپ کی جگرخا کی دیجھکران کا دل جو آ گیگا ۔
اختال ف کا ایک قصہ بیبال جی بیدا ہور ہا ہے تعین مسلما لال کا خیال بہ کرا المرمنین کا میہ جواب ول سے نہ تھا، ان کا مفصدا س حکم کو میکہ کر مضبوط کر نا اور اپنے باپ کی قریت کو جو لکا ناتھا ۔ ام الموسنین نے بیعلی کہا کہ آپ امامت کے واسطے کسی اور آپ کی قوت مفرت الو کہ نے نا فراسطے کسی اور خوال الموسنین نے بیعلی کہا کہ آپ امامت کے حضرت الو کہ بے نہی جو بر ہوئے ۔ جہانچ یا ہے کو وقت حضرت الو کہ بے نا فراس کی بیال اور خوال الد صلع حضرت علی کے میں اس سے سبور میں فشر لیف لائے ۔ نماز یول سے حب حضور آکرم کی آ واز سی سبالے سے مسبور میں فشر لیف لائے ۔ نماز یول سے حب حضور آکرم کی آ واز سی تو کھنکا رہے نے کہ ابو کہ عمدیت شیعے مہط جا ہیں اور خود رسانت آپ امامت کریں لیکن حضور سالت آپ امامت

يرستولا بامست بين مصروت ربيري-

سنيده كالال

ایک دوایت به می ب کرحبوقت ام المومنین سن اپنی دائے برا صراد کیا اور فرای کے درائی دائے برا صراد کیا اور فرای کہ میرست باب نمال دیڑھا سکیں گے تومر ورعالم کے چرہ بیشکن بولگئی بہرجال مید وہ نماز تقی حس میں حضرت ابو بکرسنے اما مت کی اور رسول السرسنے ان کے تیجے نماز بیری کا درائی کا تاریخ کی اور رسول الدرائی درہ سکے اس کے نماز بیری کا درائی کا درائی کی میں اخری نماز تھی اس کے بعد با برتشر لون نہ لاسکے ۔

بهاری میں اطبیت سے سرمکن خدمت کی حیاب سیدہ حضرت علی ور حسنیین علیم لرسلام مروقت خدمت اقدس بی حاصر سقے حصنور کی زیان سیا سے اللهدرفیق الا علی کل رہا تہا ۔ اب بی بی سسیدہ کوفین کا مل ہوگیا كرباب كى مفارقت كا وقت أن مهونيا اس يقين سے باب كى رصلت كيسائھ ماکی موت بھی یا د د لادی ۔ مگراس خیال سسے کہ حضو را کرم ملا خطر بنہ فرائیس علی رہ جا كرخا موستى سے روئيں اور آئنو لرنجھ كرسائے تشريف لا كيں حضرت على كابھى يه بي حال ا در بيول كي هي بيري كيفنيت لقي. گرير درعا لمري حالت جو كه لمحه بلجه بگرور می تقی اسلے سے مجھے سے تھے کہ رسول السجنید گھٹ لوں کے مہما ک تاہیں -بی بی فاطمہ کی حالت مبت ہی نازک ہورہی تھی۔ ماکی سوت از مسر نوز ندہ ہوگئ وہ رہ رہ کرانھی تھیں ۔ یاب کے سارک قدمول سے آئمیں ملتی تھیں، اورروتی تقیل حیب حالت زیا ده خراب بهوهای اور بیمی بنده جاتی تو و در علی عاتیں اور کاری برکرد کھیتیں ، اورسوتین کہ باب کی صورت تقور کی برابعد أنكه سنة ا وحبل موكى ا ورفعاكا رسول دنياست رفصت موكاء ونياتج محابن ما کی کی کویا سے اسے محروم کرتی ہے۔ اور وہ یا سیا جو میرا اور میرے بچوں کا عاشق زارتھا ہمیشہ کو مجھ سے حیشتا ہے ، زندگی موت کی بنا ہیں میرے

باب كومجيس هينىب اورمير احقيقى وارث مجسس مدابه واسياب إسيا ما کے بعد ما اور باب دولاں کے فرائف اول کئے جس نے ماکی طرح بال لوس م جوان کیابیاس کی وداع کا وقت ہے جب دماغ اس فتم کے خیالات کو جمع کرتاا در ول صدا دتیا کہ آج امتا کے در دارہ بند ہوئے ہیں اُ درجین آنکہوں سے محبت کے عیتے معبو سلتے تھے ا درحو دل ہی دل میں باغ باغ ہوتی تھیں اب ایدی نبیندسوئینگی .اور باپ کا سایه سرے اٹھتاہے - ضراکی وحی میرے گھر سے دداع ہونی ہے میرے نیج ناٹا کی شفقت سے محروم ہوتے ہی تو۔ بيتًا بانه ووط كراسية جاتين مفدس ما تقاً تكهول من لكاتين وكرون بين في الكر جیٹتیں اور بھیے بھیج کرر ونیں . گر بھرخیال آیا کہ اس ا منطراب سے رسول ا اً كا و مذهوها مين تقصور كر دوركتري تانين دكيتين ور وتين لمبلاتين ورهيرا كرتب عاتين بمغاربه بتترتقاا دراس قدرتيزكه كالقاأساني مصنه كهاها مالحقا اس ها لت ميں حب سيده سينهُ اقد س سے ليمني موتى تقين سرور عالم سنے أنكمه کھولی بات نہ کی مگر ہاتھ ہجی کے سر میر کھ کرجا مویش ہوگئے اورا تکسیس سند کولیں شفقت پد ری کے اس حِ ش نے جنا ب سیدہ کوا در کھی بجین کر دیا -انہوں نے ما کھ ابنی آ مکہوں سے لگائے منر برکھیرسے اور مونٹوں پر رکھہ سئے۔ جیب حالت ا درزیا وه نا زک بوئی تو د دنوں بچیں توکیچہ سے لگا کر کہا کہ حسنین مجرسے میرایا ہے میرا ہوتا ہے بیابے بحوں کی تہاری استیم

جب مالت ادرزیاده نازکه بونی تو ددنون نیون کوهیمه سے الکا کرکاناکه حسنین مجرسے میرایات میرای میرای میرای میرای کا میرای میرای کا میرای کا میرای کا در می اسطرح و داع کردی بهون که گری جلال کا میرای میرای میرای کا در می ادرای میرای مقدس با ب کی دوح اندهیر میرای میرای مقدس با ب کی دوح اندهیر

کھیپیں خصت ہور ہی ہے جنین با باکودنیا سے رخصت کرنے ہیں میرا با تقباً وَ۔ اور اکی مصیبت میں شرک ہوان باتھوں کو بوسے ووان قدموں سے آنکہیں ملو۔ اور یا در کھرکہ آج وہ بہاطوٹشک اور وہ ما پ چھوٹنا ہے۔ جسکو عمر بحرر وکے۔

جناب یده کی تقریب یا وجود که شیر فدا ضبطت کام ہے ہے ۔ اس قدر متا تر ہوئے کہ انکھ سے شپ ٹالٹ گرے سکے بچوں کا ہاتھ پکر کر کہا ۔ فاطمہ میرے نیچے تیرے اور تیرے باپ نے غلام ہیں بیداور انکے ساتھ میں اگر افتیار میں ہوتا تورسول اسر میرقر ہان موجائے .

اس گفتگوسے حضوراکر م کی آنکھ کھلی تو ملاحظہ فرمایا کرسیدہ جہلی کی طرح روایا کرسیدہ جہلی کی طرح روایا بہا ہے۔ اشارہ سے یا س بلایا اور کلیجہ سے لکا کر فرمایا فاطمہ اہل ہیت میں سب سے بہلے مجھ سے تم ہی ملوگ اس ارشا دسے کچھ اسکین ہوئی ۔ گواس کے بعد مرور دوجہاں پڑا تا رسکوات منووار ہوئے تو ہے اختیا رہوکو الحیس ، گلے میں یا تھ والکورخ اور کولوسہ دیا۔ لیکن اب وہ دماغ جب سے ایک اشا سے میں عرب کی کا یا بلے دی بجی کا اضطراب بھی محسوس نہ کرسکتا تھا۔ بہاں کہ کہ مبارک روح سے عالم باللکو میرواز کیا

اسوقت یون تو برسلهان شفکرویریشان تقا، مگرسیده اورهنین کی طات در میمی شاستی مقارسیده اورهنین کی طات در میمی شاسکتی تفقی معصوم شیج حید خاکی کے قدموں میں لیٹے بہدے تقی اور حفات علی سیدہ الگ بیٹی ویکویسی تقیں جب مفاتت ابدی کا خیال آیا تو دوط کرلسیٹ جاتیں اسوقت حضرت علی نے جنا سیدہ کو سمجایا اور بلقیت کی توبی بی فاطمہ نے حضرت علی سے کہا۔ علی سمجہ رہی بول جرکہ ہے ہوا درجانی بول جو بھیا سے بہد کرول کی میں سے کہا۔

لیفیت زبان رانهین اسکتی میرجلت رسول بی نبیس به میرسه ما اور باید ونو ك مفارقت ابدى كا وقت سي آج وه إسيد دنياست الله راب يم ب كي شفقت میں مامتا شامل تھی حس کی اغوش محبت میروفت فاطمہ کے واسطے کھلی ہوئی تھی ، جھرسے وہ باب جھوٹ رہاہے جرمیری صورت کا پروا شرکھاکس کسمحبت ا دراحیان کویا دکر دل میرست سرست اور گھرست وہ سابیا تھی اور رحمت ختم ہوتی سیجس نے مجہ کو پیول کی طرح یا لاا در مورتی کی طرح رکھا۔ دینیا اور دمنیا سکے لسے ولیے اس سے زیادہ نازک وقت نہ دیکھیں سے حس کے قدمول میں ناج شابی گیست تھے جوفقرو تکویادشاہ بناگیا جس نے عرب کی متول ترین عورت میری ماغدیجتر الکبری کی تمام د وات خدا کی را ه میں نشا دی ده آج رنباست اس طح رخصت مور باب كمم سياير دور دنس فا قدب ادرميرس دولولال بھو کے بیاے میرے اب کوروست کرسے ہیں علی میراباب اس دنیا میں بیا روز کا مہا ن تھا گرونیا ہے اسکی دہا نوازی کس طرح کی۔ اس نے قرنیش کے ساتھ کیا کیا ا در قریش ہے کیا جواب دیا واس کا نیعیا نیو دان کے ایمان کریٹیے ہے گروہ جواسوقت موج دسي شابري كدبها لأكرجس سے دحمت و ركمت كے ممذر جاری ہوئے میں نے فقیرول کے ہیٹ بھرست اور ننگول کے برن ڈیا نکے ، کہی وودقت بھی ہارا ہیٹ تد بھرسکا۔میسِ باب نے دشمنوں کے یا تقسے جرجہ . من کلیفای*ن تصلّتین اس کا فیصلہ قیا مست کے دوز ہوگا ، کولسی ا*ذبیت بھی جو ىنە دى ا دېڭولىنى ئىكلىيىڭ بىنى جۇيىرىيىنچا ئى بېرىكا ركھا پياسا دكھا . تىچىر ماسىيىمىرىھولۇل واشت توره الرده بال مبارك اورسارا احتم حين بن ايك بارتبين بزار بارتربان بوها وك بيس يرفر كشفة درو ديسيم بين وان سسنكدل ظالمون کے ما تھوں زخوں سے چکٹا چور مہوا۔میرا گھرمیرا فا مذان میرا کیندمیری قوم میرا دطن متیم بور با سے متیمیوں کا سہارا ، سکیسوں کا گذارہ ، را نزوں کا وارث ، ایا بجوں گا وارث ، ایا بجوں گا وال ، ووست و سرنیں سے بہنیں عرب اور حجا زسسے بہنیں دنیاسے حاربا ہے بنبوت نہیں جو برانسائیت بھی اور رسالت ہی نہیں شاونت کمبنیں دنیاسے حاربا ہے بنبوت نہیں اس دورے سائق خم موتی ہے ، علی بھا را جھان سد بارتاہے ، خدا اپنی امانت والیس لیتا ہے ، خدا اپنی امانت والیس لیتا ہے اور اس کا رسول اینا کا م خم کرنے کے لود منرل مقصود میں ہوئے ہے۔

بعد فاطمها ورعلی و نیامیں نہوں کے اسوقت ان بچر س کا مہترین مارث خدا کی

وْات ہوگی علی رسول الدی ذندگی کا فائد حسنین کی مصائب کا آغازہے اب کا صدمہ مجہکوزندہ نہ چھوٹریگا اور مبرے بعدتم تیا رہوجا و اسوقت کے اسط بوسیلے تکوا در کھے بچوں کوزندگی دیال کرویگا۔

شيدسى كااخلات

رسالت ماسبعلعم کی وفات وقت ایمی فرلقین کا اختلات به اور ده اسی طرح که این سندن کا یقین بر سب که رصلت کے وقت سردر کا کنات کا سر ام المومنین عائشہ صدلقہ کی گودیس تھا اور وہ اسپر فخر کرتی تھیں کہ انحضرت صلعم میری ہی گودیس اور میرسے ہی حجرہ بیس ویتیا سے خصدت میری ہی گودیس اور میرسے ہی حجرہ بیس ویتیا سے خصدت موسک ، اہل تیشع کا عقیدہ سبے کے حضور اکرم لئے شیر ضلاحضرت علی کرم العد کی موسک کو وائیسیں میں شیر ضلاحضرت علی کرم العد کی گودیس وفات یا کی اور حم وائیسیں میں شیر ضلاح طور ای کی سیارا ویا ،

بعدو فاست

حس کی استراجنت الفردوس میں حضرت آ وم سے ہمدئی ، کار دارحیات ہیں از گی نے موت کا بار ہاتھ کی جھری از گی نے موت کا بار ہاتھ کی جھری کے اسمعیل کی گرون پرویکہا ، انسان فراق ابدی کے منا ظرسے بار ہا دوجا رہا جسکا آغاز ہا ہیل و قابیل کے فانی اجسا مے کیا پیشنم النسانی نے اکثر آ نسووں کے بدیے تحون گرائے قلب خریں نے بار ہا قیامت خیز فائے مبند کے گرائے نابا کم ونیاسے وہ النسان رجھت ہوتا ہے جسکا نظیر اس سے قبل اور اس کے لیعد زمین دیکھ سکی ندا ہمان ، ملا نکہ اس کے گھر کے عنسلام تھے اور انسان اس کی خربیوں کے گر دیدہ ۔ اس کے روسے والے فاطم اور علی ابر بکراور عمری نہیں میتیم فربیوں کے گر دیدہ ۔ اس کے روسے والے فاطم اور علی ابر بکراور عمری نہیں میتیم اور اس ای نہیں میتیم اور ابیا ہم جیس ، اسکا در بار انسانی نہیں خوا فی ور بار تہا اور ابیا ہم جیس ، اسکا در بار انسانی نہیں خوا فی ور بار تہا اور ابیا ہم جیس ، اسکا در بار انسانی نہیں خوا فی ور بار تہا

آج وہ زرگی خم ہوتی ہے جبکا ہرسالش ابنوں سے زیا وہ اغیبار کیواسط مفید ثابت ہوا، موت آج مسلمالوں سے وہ و دست جینیتی ہے حبیروہ کہیشہ فخر کرنیگے . بدینہ کا قبرستان کے اس جم کو آغوش ہیں لیتا ہے جس کی پاک روح ملاکم عالم بالا پر لے گئے . آ مان اسوقت ابنوں سے زیا وہ غیروں کے نالے سے گا ، اور زمین اس موقد برد وستوں سے بڑہ کر وشمنوں کے آسوگو دمیں لے گی ۔ بروہ موت ہے جس کے جواب میں تا رہنے کے صفحات کا ثنات کے اورات اورانسان کی زبان شخص کے جواب میں تا رہنے کے صفحات کا ثنات کے اورات اورانسان کی زبان شخص کو کی زبان سے مرحوران ہے ، انتقا ل کے بعد آ نسوکوں کی فوج اسانی انہوں سے امنزا منڈ کر برس رہی تھی ۔ حارث بن نعم کا بیان ہے کہ میں سے ای شخص کو مسحد نبوی کی دیوار وں سے سرحور ڈستے دیکہا زبان اس کے دل کی کھینے تا ہیں اس کے دل کی کھینے تا ہئیہ مسجد نبوی کی دیوار وں سے سرحور ڈستے دیکہا زبان اس کے دل کی کھینے تا ہئیہ مسجد نبوی کی دیوار وں سے سرحور ڈستے دیکہا زبان اس کے قریب بیونی اور ور کی کا میں اس کے قریب بیونی اور ور کی کھینے تا گئی

تلقين كى ميرية بماي ساس كى حالت اور زيا وه بگراكئ اور كين لگا. مریدے مہان کے کس کس احسان کو یا دکروں اور کون کون اسی ا واکو روون عن كى كودى درمىندائے جوامات والے حس كے سرميس كمدان اينا مال وزر قرمان کیا حس کی زبان پر حکومتوں کے فیصلے اور با دشا ہوں کے تغیر عقداس نے کہی دو وقت بھی بیٹ بھرکررونی ندکھائی جس سف ابا وا والام ا ورسهاری و نیا کا عیش وعشرت حرامهجها هبس بن بات ماسی مجول کولیجر سے لگایا ان کے رضاروں کوبوسے وسے اورسرمہ استحصیر کرمیط محمرس -حس نے و دسروں کے فاقے توڑے ، وہ نعمہ دور دوتین تین وقت کے فاقے كرّنا ہوا و تياہے كيا راس نے اند ہوں كى ملامات كى، ايا ہجوں كى فعرمت كى ، غربیوں کے کا مرآیا ،حاحتمنندوں کو مدد دی . لرائیوں کوختم کیا جھاکم وں کا تفیینہ كيا، شراب كوغارت كيا اورجيت كوفنا كيا اورريكتان عرب كرهين بن كرمطلت كي اس کے احداثات کا بدلدا وراس سے کرم کامعا دضہ شنے بدویا کاسکے سر محقود سے اسکے دانت توریب، اسکوزخی اور لهونهان کیا ٔ ۱ دنتوں کی اوط یاں اسے تھے میں ڈالیں ا در میول کے کا منظ اس کے راست میں مجھائے ، لیٹا تیاں لٹا یں اورائے مثل کا کوئی وقیقرنه تھیوٹا . گراس نے ہمکوا ذیت منہ دی اور لینے رحم *وکرم سے ع*فود ورگٹر سے ہاسے دل شیتے کئے اور بھوا نشان بناگیا۔

ده رسول تقا گرانو کھا تہ تھا ، سبخیر بھالیکن نزلانہیں ، اس سے بہلے بھی دنیا نے ہنم باور رسول و کھیے ہیں گرنور ٹے کی بدوعا ، داوُدکی غلطی ، مولئی کا عضہ ہمکو یاد ہے ، وہ انشان تها گرکیسا ؛ انشا نیت کی میم تصویرا ورلشریت کا ممل نوش وہ بی تھا لیکن کیسا ، جس کی جو کھٹ کو فرسٹتے سبحدہ کرسے سطے ، اور چیر لڑے بیکا اولی غلام ہما ۔ عرب كا النهان مكه كامسلمان مدينه كافهمان ، دمنيا كا يا دى ، بني بميغير رسول الجركهة مون كس دلست روون اور كس مندس كبون كدكيا تقاءميرا باب عبدالدين إبي يكامنا فت ادر يورا دشمن حس كي عمركا برط المصد السح خلا ث سارش میں نسر مول و مخف تهاجس ا ما المثنين عائشه صدلية ك البامي سے زیا وہ مصربیا جس نے بار م میکومیرے اسلام قبول کرے برماما جب اس كا و قت آخر مهوا ا ورموت سرمراً مهوني لواس نجوي جواي رسول كاعاشق زا یقانوا ہش کی کرمیری خارمات کے معا دھنہیں ہا دی برحق اسے جنازہ کی ناز پڑھائیں اور پیراہن مبا رک کا ایک ٹکڑا ا س سے ساتھ قبر میں دفن ہوتا کہ وُڑ كى اك اسكور ندند بيونيا سے ديں جا اور منهيں ہوں جانا تقا كرميرايا ب ا موس اسلام کا و شمن مگر میرا با پتھا۔ اور اس ور بار میں حار ہا تھا جهان ليسي كمنه كاركاكوني تفكانه نبين وسفارش كريا ، ورخواست كريا البجا کڑا توکس مذہبے مگر ریھی جانتا تھا کہ خدا کا سچار سول ایسا بنیت کے اس فقطر سے جہاں کدورت و رخش کی اویزش ہوتی ہے بیت آگے ہے اوراس کا قلب ان تنا زعات سے بالکل ماک ہے .حیب وہ وقت آیا کہ میں مبنت وا دب عرض کرووں توفطرت اسا نی نے میری آنکہیں نیجی کردیں ندمت ن سرحم کا ایم مرض طرح می مکن ہوس سے اسنے الفا فلا وا کرنے، ہائے کس طرح کہوں،کس منہ سے بیان کروں صحابہ کا تمام گروہ صرت سے میرا منه تھئے لگا بحرفا روق سے استح افعال پرلعن طعن کی اور ایک متفقہ قبیقہ نے میری ورخواست کی بنسی ارا نی مگر دینہ کا مہان ، انسا بنیت اور ملکویت مے مرابع طے کرے سے بعداب مقام پر تباجیا ں فدا فی کے و سے کے سے مختے . وہن مباکر بیمسکل برط کھیلی اور میری النجا بارگاہ رسالت مین طوری

آخروه وقت أكياكهمرا إنب دنياست رخصمت موكراسينا عال كي مزاعكمة اسوقت میری عجیب کیفیت تھی اب کی مفارفت ابری سے میری جان بین ای میں رونا بٹنیا سرورعالم کی خدمت میں حاضر ہوا۔

الدالدس سن كيا ويكهاكس طرح كهول اس ذات ياكسسك حجيك كيكين دى اورميس كاايك مرط حبكو ديكرمير بمراه بهرك،

ورود مبزار بااور لا كلمرتبه - قربان مين اورميرا خاندان

خدا کا مجبوب اور میراآقا میرسے ساتھ اس کے جنازہ بر آبا اور مازیر اگر اسلی وعائے مغفرت کی وفن کے بعد حیب صحابہ کو خربہونی تو ختم آلے والکہوں سے دورسة موس أسء اورعضدس بهرسي مرك شكايتي كرساك ليكن -قران میں میرا خاندان ایک بار منیں ہزار ہار

چره مقدس بیننی کمبل رہی تھی ا درمیرے منا نق باب کے اعال کا

كوني دره يا ونه نتباء

درود بزار بار، لا که باراس ذات پرجسی مثل هی، بہنے اپنے آقا کی تدرید کی بائے وہ مبارک جیرہ ہائے یا تھول لہو ابان

موا بهارا مهان مجو کا پیاساس ونیاست اندهیرے تھیے میں زصت موادم يم اسع بعدميث بحركها ناكها تين.

دہ حس نے ووسروں سے سربریاج شاہی رکھدیے ہاری دنیا میں اتناآرا مهى ديا سكاكه كميل استح داسط دبرا به دجائ . بإستے يائے چائى کے نشان اس کے حم ریوی وہ ہاس واسط بھو کارہے اور ہم اس کو

گوشت میں زمردیں ۔

کسطے روؤں کیا کول میں زندہ رہوں اور مندا کا رسول جواہم میا کہ اور ترقیال احتال فات کی اور ترقیال

الضارليني اس گروه ہے جس كى خدمات كا رسول البدينے اعترات فرمايا ا درحس فے مضورکے مرمز نشر لین لانے اور بجرت کرنے پراپنی جائین اور مال فربان کئے تھے اپنا ایک علیحدہ عبسہ کیا تاکہ و و فیصلہ کریں کہ آمیندہ انکا کیا رویه موکا .حضرت الو بمرصدیق کوجب ریرخبربهوی تو د ۵ حضرت عمرا ورحیت ر و وررسه الأوميون كوسا يخه ليكرچلېسەي لهوسينچ الفيارسة الكي صورتين ومكيم كر كهاكه مرسعدين عبا وه ك في هريم بيت كرت اين واوريسي اسلام ك خليف يج جائیں سکے مضرت الو بکرصدلی سفائی اجازت سے اس وقت ایک تقریر کی ا درا ن الوگول كواس طرح مخاطب كياكه تهاكت احسانات رسول الديرا وران لوگو*ن برح*نبوں نے حضور سے ساتھ ہجرت کی اس قدر دسیسے میں کرخو دسمر درعالم نے اس کا اعتراف فرایاہے . گرمی تکواب رسول کے الفاظ پرمتوج کرتا بهوں - تمسطنے أقاكى زبان سے سالفاظ سے بوشك كداماست قريش كاحق ہے ہیں میں اس مجر عجمع میں تماسے احسانات کا شکر مدا واکرے کے بعد تم سے وبنواست كرتا بهون كرارشا درسول كي تعييل مين خلافت واما مت كاحق قرلش كم ﴿ وَالْسِيطِ حِيورُ وو . تَا كُلِسِ تِسْمِ كَا حَيْكُ اللَّهِ لَا لِكَ دَرِتُ مَيْشِ مَا لُكَ أَلْ الفعارك ول إن کوئی خزا بی نهمتی وه سیح ول کست اسلام کی خداست گذاری پر کمرسبته تقے ، ارشا درسول سے انکی گرونیں حجاک گئیں ا درا نہوں سے کہا بھا رامقصد لفراتی نہیں ہے اگر تماری یہ ہی خواہش ہے اوہم برطرح تماسے فیصدا مرد منات ہیں مگرا تنا صرور جاہتے ہیں کہ با ہی جنگ، دحبرل کنبوٹ یائے حصرت ابو بکر سے تسرور کا کتات کا یہ قول بھی نقل کیا کہ میں سلما نوز میں قرآن مہیلا در الزمیت

کوچپور تا ہوں اگران کومضبوطی سے پکڑو کے توکبھی گراہ نہو کے ، چنا کچا بو بکر کی کومشش ہاراً ورم وئی اور الفدا رضح اپنے سروار سعد بن عبا وہ کے دست بر دار ہوسگئے ، اسوقت حضرت عرشنے حضرت ابو بکرشنے کہا کہ قرایش میں سب بزرگ آپ ہیں ، آپ سے زیا وہ خلافت کامشی کون ہوسکت ہے ، آپ اپنا ہاتھ ببڑھا ہے کہ سب سے پہلے ہیں بیعت کروں جب حضرت ابو بکرشنے ہا تھ بڑھا یا اور حضرت عمر بعیت کر جلے تو تام الضار و مہاجر نے بعیت کی اور سوا حضرت علی کے کی کی مسلمان یا تی نہ رہاجس نے بعیت نہ کی ہو، حضرت علی کے متعلق دور وا تیس ہیں ، ایک یہ کہ انہوں سے بچھ نہینہ بعد بعیت کی اور دو سری یہ کہ چا لیس روز بعد۔

اس بحث وسیاحته میں ایک ون اور ایک رات گذرگئے حصنورا کرم میں وصیت فرماگئے سطے کرمبری بچہزد تدفین اہلبیت کریں، چنا بخ فاندان رسالت کے افراداس تمام وقت میں حب فاکی کے پاس بیٹھے سہے اور جب سلما نوں کو نزاع سے فرصت ہوئی تو تدفین کی نوبت آئی ،ارشا و بنوی کے مبوجب ہی بیت نے تمام ضدمات انجام وین جن میں بڑا حصب خضرت علی کا ہے۔

حب طرح مرض للوت میں سلما لؤں کے دو فرلق ہوگئے ،اسی طرح اس وقت بھی دوگر وہ ہوگئے ، شیعہ کہتے ہیں کے فلفا، دنیا کے تیجے لیسے پڑے کدرسول اُلسکا حِنازہ جو بہیں گھنٹے پڑار ہا ۔ اوران کو دفن کی فرصت مذہوئی سنی کہتے ہیں کہ اگریم نہ کیا جا تا تونہ معلوم کس قدرگر وہ ہوجائے ۔ اور ہرگر وہ السنے اسنے مرہوں کے ہاتھ پر بعیت کرکے ڈیٹرہ اینط کی مبحدالگ بنا لیتنا، شنیعہ بر بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکراً در حضرت عمرکی کی بھیگت تھی ۔اگر اسى داسط كابل بيت رسول الدكاجنا زه جيوثر ننبي سكة يرنام تدبير كان برفلات اس کے الات من کاعقیدہ ہے که اگرالیا نہوتا توا کسلا محریطے

ہوجا آا ورمیٰد دن بھی باتی نررہتا ، اہ*ل سشیعہ کتے ہیں کہ جس طع حضرت* عمر ن حصنورا کرم کی وصیت کوقلبندنه موساند واید اسی طرح انتخاب کی بخی بت

نه آنے دی اور طبدی علدی حضرت ابو بکر کوخلافت ولوا دی سی کھتے ہیں كه الرفالا فت كسي طح مجى حضرت على كو لمجاتى تو بنواميرجو بنو بالتم ك قديمي وتمن تق ایک ون بھی فلانت کونه چلنے دیتے ، اور دہ لوگ جولرا ایون

میں حضرت علی کے با تھے مارے سکتے ستھے اٹکی اولادیں جن کے دلوں میں كين كيم برئ تق اني بزرگول كابد له ليت اوراس طح مفا دا سلام كرسخت نفضان پنیخ کااندلیشه تھا۔

بهرمال يه وه اختلافات مي جواسوقت يك قائم بي ا در بيخ اسلام کوا نرری اندرکھو کھلاکرے ہیں اور کرنے رہیں کے اور جریے پوٹھیولو کر ہے، حضرت ابو كرصديق النائے سوا و دبرس خلافت كى ا دران كے بعرضرت

عمر خلیفی برک انکی خلافت کے متعلق مسلما لؤں میں اختلات بہوا ، ایک فربق ان كى سخت كيرى سے خالف فخعا اورجب اسكو يرمعلوم ہوا كہھزت صافق " لینے لعامیضرت عمرکو تجویز کریسے ہیں ترسخت مخالفت کی اور کہالیت شخص کو خلیف نبا کائے ضراکوکیا منہ و کھائیں سکے بصرت صدیق شے نرایا کہ یہ کہدونگا كمسلما وال مين توفق ميري دائي الان معب سند بهتر رتفا اسي كوسب كاخلية

بنا آيا بهولي-مفالفين بي عبدالرحمل بن عوت الرطلحه كي تحصيت بليي تقي اس جوات

وه دونو نهی خاموش موگئے اورسلما نوں کے متفقہ فیصلہ سے خلافت حطرت غیر کو ملی ، مجت صرف میہ ہے کدا ختلا فات قدم قدم پرترتی کرسے ستھ اور دلی رئے شوں کا پودا کھ ملجی ٹرہ رہا تھا صفرت عشرینے قتریب قریب طئے دس سال خلافت کی مگر مہیت فاروتی بھی اس کگ کو ند کچھاسی ،

جناب سیده کی رصلت جناب سیده کی رصلت

یا ندکر ه نفس اس کے تھاکیڈ ہے والوں کو تنا ڈعات کی کیفیت انجی طیح معلوم ہوجائے اب بمکی کھولت کو اس بمکی کھواسی جگہ آجا نا جا ہے ۔حضورا کرتم و نیاسے رخصت ہو چکے ہیں۔ مسلمان رو وحوا ورائے جھبگر و نیا کے وحندوں ہیں لگ گئے ، مگر آیک آئی ان ایک عورت ہی ایک بیٹی تھی جو باپ کو شکو لی اور زندگی کا کوئی کا رنامہ کھرکی کوئی نوشی دیٹو ہرکی کوئی فوبت ، بچوں کی کوئی اسا، مرجعا یا ہواکتول مذکھ لاسکی ، اسکی رات باپ کی یا دیس لیبر بھوتی اور دن اسی صورت کو سلمت نے حتم ہوتا ، مشام اسی خیال میں صیحاسی وحن میں انبے رنگ برلتی ۔ نظام عالم کے حت میں تغیر فہری روح وغیروی روح برجاری وساری ہوتا ، مگر فرات پوری کی ماری و لوان وارونی روح وغیروی روح برجاری وساری ہوتا ، مگر فرات پوری کی ماری و لوان وارونی ۔ ایک بیٹی بیٹی ایک بیٹی ایک بیٹی کی بیٹی کی بیٹی ایک بیٹی کی بیٹی ایک بیٹی بیٹی بیٹی بیٹی بیٹی بیٹی بیٹی

سسيده مه فاظه مه رنهرائ حنت كى يادىي أؤه عليه السلام كااهنطاب ونيا و كيه ي يوسف كى لاش من العقد ب كانا لاكار خانه حيات بين گونج چيكا گروائ من الكرآ و ما الب فضاء آسانى اور يوست نانے باب سے سينه سي حجيث كراد مان پوراكرو يا اب فضاء آسمانى اور كائنات ارضى سيده كى قريا دس رہى ہے - كوشش كرتى ميں كل صن عليها خان كى جيم براہى بى مگرول كى لگى منہ كيم اور بچوشنے والے باب كى ياوره ره كر كايد برمار ہى ہے - جا ہى بين كرزندگى كى صرورتين رحمة العالمين كى يا دول سے محلادی، گرکسی طرح بنیں انا، دن کا گوٹیاں اور رات کی سائنیں یا دھیں۔
میں خم ہوتی بیں، دن کا کوئی کھراور رات کی کوئی کرو طعین بنیں سلنے دتی ایک تصویرے ایک خیال ہے۔ ایک یا دیے جو ہو قت آنکہ کے سلمنے ہرساعت و لغ میں اور ہر کھردل میں موجود ہے ۔ حب کھا نا لیکر بیٹی ہیں ملی عبیبا دلسوز شو ہرور حنین جلیے چا ندے کر کمر کے کھلانے کی کوشش کرتے ہیں نو قلب خریں ایک حنین جلیے چا ندے کر کمر کر انسان کرتے ہیں نو قلب خریں ایک دور ساماں سامنے ہے آنگہ ہے اور خیال آناہے کہ محی جبیبا با ہے بھی حب سے اور خیال آناہے کہ محی جبیبا با ہے بھی حب سے اور اسمان کی طرف دیکھ کرفا موں آن ہیں ۔ راٹ کو لیتی ہیں اگر کے ما اس میں اور اسمان کی طرف دیکھ کرفا موں ہوجا تی ہیں گر بندیکری میلونہیں آتی اور اسمان کی طرف دیکھ کرفا موں ہوجا تی ہیں گر بندیکری میلونہیں آتی اور اسمان کی میں اسے ہیں ہوجا ہی کہ شا مداب در واڑہ کھیلے اور وہ آ واز رسنانی نے جب کوکا ن ترس سے ہیں ہوتا ہے کہ شا مداب در واڑہ کی کول تڑیں دیا ہے۔

اب کی یاوز ندگی کا جرمن مشفارتها ،خدراک تھی تویاب کے فران کا نا دا وربہا

تقا تراب كمزار كى فاك . بيدره بندره دن سروبوتين دكيرك بدلتين ارات الله مهراورون ون بهرر وصه اقدس برعا ضررتيس جب نديد كا غليد بهوتا توقيرا لمركوسينه سے چٹاکر وہیں سورمتیں جسینن اور شیرضرا کھا الیکوماتے البتاکرتے ہمنت کرتے كمرهوك كجهاليى الموى كروودوتين تمين ون وانه الأكرمندين ندجا تا بعيض فدابيها مرة مأكذكح روروكرمزارمبارك سي بمراه لاستا ورسلادية مكراً نكوهلي اوروبي ينحكيس، ایک ت کا ذکرے کر خارشدت سے جڑم ہوا تھا عصر کے وقت سے عشا کے بعد تک میرش یر میں اللے بوں بر بھی تین گذرگے اور حضرت علی بھی ، رات اوہی سے آیا و گذر علی هی که شیرخدانی انکه هلی د مکیما ترحضرت سیده موجود نه تقییں بچوں کوجیگایا و ر سب نے مل کر سرطرف دیکہا ۔ کہیں بہتر نہ چا اسیرے روضا قدس بر بہا ہے توریجیا كرتمام مرن خاك ميں احد رہا ہے ، اور یا بیائے نام كى رہ وگا رہى ہیں ۔ بخاراب بھی تیز تھا تیج قدموں میں گے اور یا وُں سے انکہیں ملیں حضرت علی ہے کہا۔ فاطمه نجار شدت كاب اگرسول المدز نره هوتے توبید كیفیت و مکھ كرخوش فو سير خداك اس فقر المصنف وبى بونى حيكارى كوابها رويا ويسيخ الميس اور دو كركبا اب کے بعد یہ میلی رات ہے کہ ول بین تسکیس یا تی ہوں اسوقت کوئی تکلیف نہنت میں رونے رہتے سوگئی توحصنورا کرم کوخواب میں ویکہا کہ جمکو کلبے سے لگائے فرماتے ہی عدانی کا وقت متم مرحیکا اب میرے یاس ارہی ہو آتنا کہ کرسب بدہ حضرت علی کے قدمول کی طرف حملیں توشیر فدانے ہاتھ بکروا کر نکہوں ے لگائے اور کہا سیدہ کیا کرتی ہو۔ اب آئہوں میں آ نسوتھ کے لگیں۔ باب سے میرا ما تھ تھارے ہا تھیں ویکردین ودنیا کا وارث بنا دیاتہائیری مغفرت تماسے ماتھ میں ہے علی زندگی کی بیض گھڑیاں آلیں گذری ہو گئ کو تراث

میری طرف ست مکدر مردا برگا ماسیسے کا م بھی کئے پوسٹی پوشلی میں اسے خلات ہوئے

پی، تماری محبت کے متابع ہیں ان کے دل ہاتھ یں لینا اور خوش رکھنا ،

یر کہر شہر ادی نے بچر ل کو کلیج سے لگایا اور کہا بیارے بچوں ہا ہمین کہ محم ہوتی محبد ہوتی ہے۔ نا نا کا سایہ تمہا ہے سرے اُنظر کا ، نا کی شفعت بھی کی ختم ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے ، ادراس دنیا ہیں ایک باب کے سواکوئی اتنا نہیں کہ نکو محبت کی نظر سے دیکھ لے ۔ میرے بعد زندگی کی معید بیس تمہا ہے سر د سپر میا ٹر نکر لڑائیں گی اما کی فیت یا در کھنا ، باپ کی شجاعت ، نا نا کی رسالت اور بولفیب ما کی غربت برحرف دائے یا در کھنا ، باپ کی شجاعت ، نا نا کی رسالت اور بولفیب ما کی غربت برحرف دائے بیائے ، میرے کھیج کے کھوٹے مین تیر بجین کچھ بتا رہا ہے ، ودر یہ بیش فی میرے ایک الیے بات کی موری بیش فی سے اور یہ بیش فی میں جا کی گا کہ ما کی طرح باب کی آنکہیں بند ہو نکی اور اس سر پر فعد ایک سواکوئی وارث نہوگا ، فدرت کا ہاتھ جس نے کہ کسوئی پر بمہیشہ ما اور نا نا کو برگھا ۔ اس نفی سی جان کی آن مالیش کو آگے مصید بیٹ کی کسوئی پر بمہیشہ ما اور نا نا کو برگھا ۔ اس نفی سی جان کی آن مالیش کو آگے بر بھیلگا ۔ اور طرح طرح کی اف بیب بہر بی خوالی کی ان نا زک گھرالوں ہی بی بر بیا ہو بھیلگا ۔ اور طرح طرح کی اف بیب بیر بی خوالی کی آن مالیش کو آگے بیا ہے بیس نزندگی کی ان نا زک گھرالوں ہی بیر بھی بی خوالی کی آن مالیش کو آگے بیا ہو بیا ہے بین بیر بھی بی خوالی کی آن مالیش کو آگے بیا ہو بیس نزندگی کی ان نا زک گھرالوں ہیں بیر بھیلگا ۔ اور طرح طرح کی اف بیب بیر بیر بیر ندگی کی ان نا زک گھرالوں ہیں بیر بھیلگا ۔ اور طرح طرح کی اف بیب بیر بیر بھیلگا ۔ اور طرح کی ان نازک گھرالوں ہیں

جب خدا کے سواکوئی وارٹ ندہد، باب کی شان اور ناٹاکی بنوت میں فرق ند آسے باکے . فاقد زوہ ماکا خون ان رگون میں دوشر ما ہے اسکی لاج رکھنا اور یا در کھنا کہ ناٹا اور باب اور ان دونزکی کنیز مانے زندگی مجر پر بیش کوحرام سحباہے ، اور ہر حال میں خدا کا مشکرادا کیا ہے

حسن المرس کے میں شغ شغ الا دال کرا متا کی آگ کھنڈی کو در ماسے کے میں شغ شغ الا درا باپ کو در ندہ رکے یشفقت بھرے الا قات ہے۔ فدایتر سر برباپ کو در ندہ رکے یشفقت بھرے الا تھا ورما متا بھری کا ہیں اب ختم ہوتی ہیں میرسے پاس دولت نہیں کہ دنیا کی طرح تقسیم کروں ، الدتہ تم دولوں کو وصیبت کرتی ہوں کی سخت ساعت میں ہی کسی فلط راستے بر قدم نہ دہرا ۔ تو حید وررسا است کے فلا من زبان کسی لفظ سے استنا برہو، فدا کے نام برجو جسی ما بھی قربان کرتی برطے اور نا ناک کی مولی مبیا باپ ناکر کرنے دفت آئے اور نا ناکی ہوک نارکھنا اور میدان جنگ میں باپ کی تصویر سینس نظر۔

یا در کھنا اور میدان جنگ میں باپ کی تصویر سینس نظر۔

اس سے بورسید وسے ایک ٹھنڈاسانس لیکراب کے مزارکو ویکھا اکشوکے چندقطرے گرے 'بائے میراب پ کی ایک اواز سے ساتھ زمین پر گرسے کی اور زائی اسوقت بہوش بنت الرسول کونیچا ورشو ہرگو دمیں لیکر گھر آئے ، بجار ' تمام رات تیزر با بیاں تک کہ موذن سے صدائے الداکر بلند کی صفرت علی نماز کوجا ب سقے اور مصوم نیچ اپنی آبکیس ماکے قدموں سے مل سے ستے کہ انکھ کھولی توموذن اشہدان محدالرسول السرکر ربا تھا۔

صیصادت کے سہانے وقت میں بھوٹ ہوت باب کا نام مفنارلیسیط میں گرنجتا ہوا صورت کو ترستی ہوئی بیٹ سے کیجہ سے کچھ اس در دست پا رہوا کہ یک بہتنج مار کر میر ہی الفاظ خو ڈہرائے اور بچوں سے کہا دیکر صبح کی گھڑیاں میرے باپ کی ام کی جیجے بڑہ رہی ہیں - رات یہ نام بیکانی تاریکی اورسیا، ی و داع کرتی ہے۔ اور آفتا ہا بی کلمہ طرحتا ہوا منو دار ہوتا ہے ، یہ مقدس نام در دزبان رکھنا میں پاکس جوڑوا در دونوں رضاروں پرائیے منہ رکھدو، کہ دل کوفرصت ہو،

ون کابہلا بیرگذرجیکاتھا اور شیرفدابا پر طیے گئے تھے ، اسوقت بخار کچے ملہ کا بوا اندیں ، فامذ داری کے کچے کا ما بخام نے ۔ دوپر کے وقت جب حضرت علی دا ہیں آئے تو انہوں نے دیکیار و ڈیٹر کا رہی ہیں جضرت علی تحریب نے اور کہا بنت رسول ہوکیا کر رہی ہود دو کیں اور کہا میں نے تھوڑی سی رو ڈیٹر کیا لی ہے ۔ میرے شیحے بیٹ معربی اور میرے بعد معہوک کے ماسے بلو ملو نہ کرتے بھریں ۔

اب و وببر کا دقت ہو جگاتھا اور گونجارت سے چڑہ رہاتھا ، مگروماغ علی علی علی اورا مکلٹیم علی صفرت علی سے کہا کہ بجبول کو بلا کو و دنوں صاحبز اویاں زیزب اورا مکلٹیم اگر قدموں میں گریں ، ان کے سرا کھا کہ لینے سبندسے لگا کے اور فرمایا بیر و فیکا وقت بہیں ہے ، بہنسی خوشی اکو اِسے گھرسے رخصدت کر دو سنو جرکہتی ہوں اور یا دکہ بعر الفا ظرزبان سے کھیں و و دنوں بھائی اب مائی آغوش سے چیوٹے ہیں اور قدرت ان کو بن ماکا کرتی ہو گرمیرے ول کواطینان ہے کہ میں حسین کو اچھی ببنوں کے سپر دکرتی ہوں ، ان کی ماجی تم بوا در بہن جی تم بیسنس مکھ چرے اور بیاری بیاری حرکہ بیاری میں بیاری حرکہ بیاری بیاری بیاری حرکہ بیاری ماک لیجد جن کو بی سے مرخود ملیں ایسا نہ بیوکہ ماکے لیجد بیاری بیاری بیاری بیاری بیتروارث ہے ۔ حوالہ کرتی ہوں کہ دہی بہتروارث ہے ۔

بچون کی بچکیاں بندہی ہوئی تھیں اور صفرت علی کی اُنکھ سے شپ شپ شپ سو گرسے نتے ۔ تع دوسرا روز تہا اس سیدہ کو چو چیند کھنٹوں کی و نیا میں مہمان تھی ، سحری وافطاری تو درکنا سدوا تک بھی میسرنر تھی ۔ کمزوری بڑہ رہی تھی ، عضرت

على كوبإس بلا كركها.

فدا كالاكه لا كوشكرب. على خداكى رحمت بماس كرميديش ازل ربى افلاس اورصعوب سنطيحي مارى مسرت كومجرم نبيل كيابهم أس ونيايس مروقت نوش وخرم سے جدکے قابل ہے وہی ذات وحدہ لاشر کے جس نے ہمکو توفیق نیاجتی اورم پر ركت كى بارش فرمانى . ميس خوش تفييب مول كه على حبيها الشان تحجير شوير . ملاحسینین جیسے شیے ، کلٹوم وزینب مبہی لاکیا ب میری گردسے بیدا ہوئیں میں <sup>ہے</sup> بچوں کے متعلق جرکجہ تم سے کہا وہ یا دہوگا وا در جھے پورا بفتین ہے کہ تہار شفقت ما کی موت کومیرے بیاروں کے دل سے تعبلا ویگی اب بیر تم سے البخا کرتی میوں كريس في اصلى كيرك اسك بدل بي كدان بى كيرون بي جباكود فن كرنا ميراجازه ماتے وفت علمانا کسی نامحرم کا ہاتھ میرے حیم یا جنا رہ کوند لگنے یا ئے گہوارہ کھیل جویں تکووکھاتی ہوں اچھی طرح ویکھ لوء اسی طرح خاموشی کے ساتھ گہوار ہیں میری میت لیجا نا اور را توں رات میر ندز مین کردینا علی میں خوش تضیب ہوں کہ مہار ما ته سين برنين مني مون . اورمهاري زندگي مين و نيا كوالودك كهي مون . المنان البارك كي تيسري باريخ كويا ن ك كفونط سے روزه افطادكيا، بخاراً سوقت موجود تھا۔ گریا نی کے بیتے ہی کیسینے آنے سکے اور نیا را ترکیا۔ اسوقت بچوں سے کہاجا کو ناناجان کے سزار پرجا و آج تمام دن میں بھی صاضر نہیں ہوئی اور الموقت اتنى مهمت نهبي كه ووقدم هي حل سكونا أورس طرح ميرسے سامنے حاضري دیتے مواس طرح روزانہ قام بوس مونا ، ناغه نه موسے پاسے ، نیے باہر گئے اور شیرخدا سازی تیاری میں مصردت ہوستے، بی بی سیدہ

نیچ باہرگئے اور شیرخدا سنا زکی تیاری ہیں مصروت ہوسئے، بی بی سیدہ نے قبلہ رو ہوکہ کلام الدر راضنا شروع کیا کہ دفعتہ آداز خاموش ہوگئ ادرخا توج بنت د نیاسسے رخصت ہو ہیں ، حضرت عثمان کی خلافت میں مشہور آ دمی

طوفان لزح تکم دنیاکو ڈبو دے - نار مرد دنین واسمان کو جلا کرخاک سیاہ کو تعددت کے قالزن ابنی جگہ سے سرکے والے نہیں ،کائنات کی بہترین ہتی درسول کام صلح م اُنٹا ہے قالزن ابنی جگہ سے سرکے والے نہیں ،کائنات کی بہترین ہتی درسول کام صلح م اُنٹا ہے گئی ، مگرطار ع وغروب آف آب کاعمل برستور رہا ، سیدۃ النسا انسانی دنیاسے وصلت ہوکو خوا اسی طرح رہا اور خصلت ہوکو خوا اسی طرح رہا اور کر می سابقی پڑری ہے ، بنوا میہ اور بنو ہاشم کی کدور تین عداوت قابی سے جی گئی گئی کہ ورتین عداوت قابی سے جی گئی بڑا کہ کئی سے جی گئی ہوگئی نے اور قوانین المجی اپنی عگرسے در کے بہت در کے بہت ایسی اور کو ان مار کہ در اور کو انسان کی کہ درتین کے در سال سے لیا موسلے مگر دنیا کے سلسلے اسی طرح چل سے ہیں حضرت عمری خلافت کی خورہ ہی اس کتاب ہیں حضرت عمری خلافت کی خورہ ہیں اس کتاب اور لونے خورہ کو دونوں ابتدائی خلافت کے دافتات سے تعلق نہیں اور مبوا میدا وی کے موضوع کو دونوں ابتدائی خلافت کے دافتات سے تعلق نہیں اور مبوا میداد المی اور مبوا میداد المیاد المی اور اسابی ضروری ہے کہ رکھنیوں اور عداوت میں کھل کھی لیں اور مبوا میداد المیاد المیاد المیاد المین کا موضوع کو دونوں ابتدائی خلافت کا حال اسلام ضروری ہے کہ رکھنیوں اور عداوت میں کھل کھی لیں اور مبوا میداد المیاد المیاد المیاد المیداد المیاد المیاد المیداد الم

41

بنوباشمايني ابني كاميابي كي كوستستول مي مصروت بي سيت بيلي ال حفرات كي تفيهلي كيفيت سجديين باستيج وظافت سوم سي سركرم سعى بي

١) ، حضرت على اورحضرت عثمان ركسول المدك عزيز جصرت عثمان بنواميه من اويصرت على منو ما شمير (٧) عبدالرحل بن عرف صحاب رسول المدرس) زبرر العوام رسول السركے چیازا دُیجا بی دس حصرت طلح حبکو سرورعا لم نے طلحہ الخیر فرمایا (٥) سعد بن زید تبلیربن عدی سے ہیں ادراس قبیلہ سے صرت عمر۔ عمروبت العاص خرا عنمان کے غربی سعدین ابی وقاص عمارین اسر،عبدالسرین سعدین سرح حضرت عثمان كالجائجه . نا كم مضرت عثمان كي بيدي مردان حضرت عثمان كاعلام

تيسرى فلانت كأفيضك ك

حب حضرت عمركوا يني موت كايقين بوكيا توان كوضلا فت كا فكرسوا، اسوقت ان کے یاس عبدالرحن بن عوف موجود مقفے جیا کچ ا نبوں نے تنہائی میں عبدالرحمن بن عوت سے کما کر میں تکوانیا جانشین مقرر کرنا جاستا ہوں بن عوف سے کما کراتیا مجبكومشوره دليجة كدمين مدعهده قبول كرول ميمسه نكرحضرت عمراب عوف كاطلائجهم گئے ادبہ کماا جھا ہیں اس سلسلة میں متماری ومدد وسری خد مات لگاما ہوں مگر میریا ہے ر کھوکا ہی پاسلام کی ترقی کا انتصار ہے ۔ اگر خلافت کسی کا اہل تحض کو د مریحات تواسلام كوسخت نقصان بهونجيه كا ورحباك وحدل نسرع بهوجائيكي حيانتك ميرسنه اس معالمه بينطرد درا في يا ينح آومي ميري نگاه بين است بين بين مجسّا بول ميراتشين ا درا سلام كاتيسار عليفران يا تانح ايس سيه ايك جورتم بلا رور عايت تحيه بنا دا ور الركوني نامره كيها بهو توحيها دو.

دىكىتوغان اورعلى سب سيامتن برعثمان كى ضدمات علىس اورعلى كى عثمان ست زياده بي اوريد دوبؤن رسول السرك دا ما دبين البسرس زبير العوام چوسفے سعدین ابی و قاص پانخوی طلح بن عبدالرحمن متم جاؤاوران با پخول کومیر پاس لائه عبدالرحمن سکے اور جاروں کو ہمراہ سے آئے طلحہ بن عبدالرحمن کی بابت کہا کہ دہ موجو دنہیں میں صرت عمرف ان جار دن کو شھاکر کہا .

میری حالت لحد ملجه گرط رمی ب اور میں بہت تھوٹ ی دیر کا مہان ہومیری نتوا ب كر خليفه كا أنخاب ميرب سائے بهوجائے . تاكد ميرب ليدهگروان بهوا درا مسلام كر بالهى تنازعات سے نقصات بہوئے . میں نے تم پائے أدميوں كومتنب كياہ اورس جانثا ہوں کہ سرورعالم ہم سے بہت خوش تھے۔ا نفاق عبدالرثمن مرجو ونہیں ہیں ، رر اب تم یا بخوں اُ دمی ایک شخص کے متعلق فیصلہ کروا ورسے بچے ثباً وُٹاکہ بیمعا ملامیری زنرگی بیں ملے ہوجائے اور میں باطمینان مردن میں تم سے اس قدرا در کہو کا کا تخا خلافت کے بعد تم یں جو خلیفر ہوا سکوا نصار کی دلجرتی کا مراجمہ لحاظ رکھ ناچا سہتے یہ ی الفا فاحصندر اکرم سے ہیں ہی صلیفا ول کے - ایک اور ضروری بات بتلے دیتا ہوں کداور دہ بیرہے کرعبیت خلافت کی حرایب ، ادر رعبیت میں سلم وغیرسلم د د نوں شا مل ہیں اہیں سے اپنی ضلانت ہی*ں کو مشش کی کہ کسی سلما*ل کی مات شه کردن اورا نصاف سی محالاس سلم وغیرسلم کوایک آنکه سے ویکها بی وصبت مکورتا بون دارد ورز برورسعدسے کہی برئ میں ا عَمَانَ الرَّمِسلمانَ كَامِنْتُحَبِ كرسٍ تَوكُونِمَهِ اسْتِ احسانات كا يرضيح معا وضه مركاً • مُكَّرَفَهَا مزاج میں رعایت ا ورمروت حشرورت سے زیا وہ ہے الیسانہوکہ بنوا میہ کو بنو کیم اور ابضاً ميكم مقابله من ترجيح دو- اورسلما لذل كي فضاء اطيبًا ن كو مكدركر دو على سط بھی رہی کہناہے کوائخا اتنحاب انکی خدمات کے مقابلہ میں حائز مبروگا لیکین الیسامذ مبوکہ بنو ہا شم کوا میدا درا لفعا ریفلبہ حال ہوجائے ، اربروسعدست بھی ہی کہ تا ہول کہ اگروه فليفه بيون تو بني زمېره كوخاص مراعات نه دين -ا سوقت ايكشف سا كها كه

أب خلا نت كافيصله لين صاحزا وه عبدالسرك عن مين كيون نبين كرتي -اسير حضرت عمر كوعضد آيا اورجواب ويال مجقم الساكة بهوك سرمنين آتي فيكوخوش كرما ما سلك اوراليي بات كسلب كرجواسلام كواسط انها فكضربور والخض جد ا بنی بیری کے طلات کے باسے میں فیصلہ «کرسکا بھلاوہ سلما نوں کے حقوق ا ور اسلام کے تنا زعات کا کیا فیصلہ کر گیا ، میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ جلہ فیصیلہ کر لومی آنگہ يِّين كَفَنْم كي مبدت ديّيا بول - اگرزيزه ربا ترانتخاب كانيتجد لمينه كاون سيس إل استطابعها درسب فيمشوره كيا اورحضرت عرست كهاكهارى رائيين اكرسعدين زير بھی شریک ہوجائیں تو بہترہے حضرت عمرے کما برقبیلدے ایک ادی کی صرورت ہے: قبیلہ عدی سے ہیں خود شر یک ہوں اورا گرضرورت ہوگی توا بنی سائے بیش کرونگا اسطئ نم لوگ جلدهنصله كرد- بهاا بها روس فمتفقة طور پر بریخویز پیش كی كرامیرالمونیان خودہی فیصل کردیں صفرت عمرنے اس سے انکارکیا اور کما تم جاروں سے حقوق میری رائے میں مساوی ہیں کہی ایک کے خلات دوسرے مورکتے بہن<del>یں ک</del>ے سکتا بہتر سوگا کومفا داسلام کے واسطے تم آبس بی میں فیصلہ کرد، میں ککوتین ون کی مهلت دتیا بول اس عرصه میں مجمکوموت آگئ اور میں مدفیصا مذو دیکھ سکا توخدا کی حرمی ، سے مہترہ اوروہی اسلام کا حقیقی وارث ہے،

حفرت عباس سے ستورہ کیا کرمیراجا نامناسب بے یانہیں حفرت عباس نے كمايس ف شروع مي هي تم سے كما تها كدرسول السرے فلافت كم مقلق دائے الله مرتب دونے بیٹے میں میری بات ردکردی ۱۰بھی میری دلئے بیے کوعم پرگز

بنو الثمي سيمس كوخلافت مرونيك - اكر تم خرك ورخلا فت كامسله طع بوكي توبم بأنها نی پر که سکیس کے کم ہم اس فیصلہ سے تفق کہیں ہیں. کبونکہ بنو ہاشم کا کوئی نا کندہ موعود مزلتها حضرت على في اس مك كوتشام زكيا ا ورحضرت عا مُشرك م كان معطستها دن محرصلبه ریا، رات محرکفتگوئیس دبل - دوسرے ون اور دوسری رات بھی یوں ہی گذری ، مجبورًا عبدالرحن بن عوب سے تیسرے دن یہ نیصل کیا کہ اب جبکہ

تم بی سے شخص اینا حق فانق سجتاہے توفیصلہ کی ایک صورت ہے اور وہ میں كالمجامين حكمدون اس كاتعميل كروحية كالمهالم بهبت زياده الجدكيا نفااس لي سيس سیلے صفرت علی سنے اس دانے سے اتفاق کیا . مگر یہ کہد یا که صرف اس مشرط برکرتم ملق النحاوُ اور وعده كردككي كي رورعاسيت مذكرونكا-

حب ابن عومت سے عبد ركبيا تووه ايك عليده جكه عا كر بير الله اور بارى بارى سے ایک ایک کو بلانا شروع کی سب سے سیے حضرت علی کوطلب کیا اور کہا تہا ہے حقوق ا وربنو الشمى طاقت سلىم ليكن اكرين يرونيسا كرون كرتمكوخذا فت شطع كى توبیاو تہاری رائے کس کی طرف ہوگی حضرت علی نے کہا حضرت عثمان کی اسی طرح

حضرت عثمان سے بلا کرکہا توا نہوں نےجواب دیا حضرت علی کی حب حضرت زبیار<sup>در</sup> حضرت سعدسے برجھا توان کی رائے بھی حضرت عثمان کی طرف کئی۔ اس کے بجد کھلی مجلس میں عیدالرحمت بن عوف سے اعلان کیا کہ ابتک کی کوٹ شول کا نیتھ سے کہ كه خلافت عثمان ما على دو تون ميس سے ايك كوملنى جاستے ، اب مين سلمانون سے ورخواست كرمًا بول كه وه أج رات كى اجارت اوردين كل مين اس كافيصل كرودكًا اورسب سے پہلے خود ہی مبیت کا ہا تھان دونوں ہیں۔کیایک کی طرحت مطبعا دونگا۔

عاداً فلماب بھی اس کے واسطے تیا رشیں ہے کداپنی رائے کا افلاد کے ہم مرث واقعات لكردية لبي اب يريب والولكاكام يوكروه نتي كاليس ايد ريب كي يري كرتميري غلافت كالنيصله مونيوالائقا اشخاص تنعلق يرحبب طرح سسه كذري عبدازهن ين عرت الغرات كوربت سے آدمی جمع كے اور فصل كيفيت ميان كى ١١ن لوگول ميں معاويد كے ماب الدسفيان جويزيدك وا دافق موجود مق وه يرسنتي مي كدانتي بحضرت على ا ورحضرت عنما الله كحق بين ا ورمكن ب كدخلا فت حضرت على كو هجائ سيدسه عمر من عاص كياس منع اوره فيفت سانى - النول الرسفيان مع وعده كياكي الهى اس انتظام كرا بول كر مل خليفه نبون وأيس ادرسيدسي حضرت على كياس بہو نیخ اور کہا ڈریب قریب سب کی راے تمایے سائٹ ہے۔ اب تم وہ کر دومیں كهوب وحضرت على كوكيا معكوم كوعمروبن عاص كى منيت كياسي النهون في عده كرايا تو اس كها كرعبدالرمن نے اگر مكن حايف مقر كيا تروه يه وعده ليس كے كدرسول الداور فيرم غلفا کی بیروی کرنا . تم اس کے حواب میں خاموش رہنا ٹاکدلوگ رہیجھ کر علی خلافت ے شیدا ہیں برول نر ہوں ا در شان رسالت میں فرق نہ آئے، تم کہنا وعدہ توہنیں كرما . كوسنسش كرونكا بحضرت على كوييمنوره ويكرهمروكيديه عضرت عمّان كي يا پینچ ا و کہاکل حبب تمکی خلافت ملے کا دقت آ کے اور عبدالرتمن رسول النزاور خلفا کی بیروی کاعبدلیں توفورًا منظور کرلینا حضرت عثما نُنَ نے شکر میا داکیا اور عمرومین العاص سے نیز بیسکے وا وا ابوسفیان کواپنی گوششش در کا میانی کا بھین '' رات ختم ہونی اور نما ز فجرے لجدعبدا لرحمٰن بن عوف سنے زہرا ورسعد کو طلب کیا ۔ اوران سے کہا اب نتها دی کیا دلسے سے رسوی سجد کرجواب ووکیو تک آئے فیصلہ کا دن ہے ، ان دونوں سے جو اہمک حضرت عثمان کے حق میں رائے ہے رہے سے ۔ اسوقت حضرت علی سے کھے ۔ اسوقت حضرت علی شکے حق میں رائے کے خطر خلافت کے فیصلہ کا منتظر ہے اور سجہ بنوی ہیں چیوسٹے برٹے سب جمع عبد الرحمان بن عوف جوخود خلافت کے حقوق سے دستیر دار ہو سے میں قطعی فیصلہ کر نبول لے بہیں مگرین صوف اپنی دلئے سے بلکہ عاکم سلمین کی انہوں سے اب آخری فیصلہ کے دائے میں بلکہ عالم سلمین اسوفت جو کچھ بوا وہ بیسے کو عثمان اور عالم سے بوگا، آپ لوگ لصفیہ کیے اور پر نظامی باب اب ورمین فیصلہ میں اسوفت جو کھی اور کے اور برن فیصلہ میں اسوفت ہوگا، آپ لوگ لصفیہ کیے اور برنام دالے سے آتھا ب سے بوگا، آپ لوگ لصفیہ کیے اور برنام دالے سے اسے اس میں کوگا، آپ لوگ لصفیہ کیے اور برنام دالے سے آتھا ب سے بوگا، آپ لوگ لصفیہ کیے اور برنام دالے سے آتھا ب سے بوگا، آپ لوگ لصفیہ کیے اور برنام دالے سے آتھا ب سے بوگا، آپ لوگ لصفیہ کیے اور برنام دالے سے آتھا ب سے بوگا، آپ لوگ لصفیہ کیے اور برنام دالے سے آتھا ب سے بوگا ہے ۔

محلس کایه رنگ دیکه برسدان ایی دقا من ادر عبدالرهمان بن عوف بریشان بهد ادر این عوف بریشان بهد ادر این عوف بریشان بهد ادر این عوف بر فیصله کرا بهون و لوگ ادم موجم بهوش فیصله کرا بهون و لوگ ادم موجم بهوش می توان موسط می توان که این موسط که این می توان می

كالفاظ وسرليفين تامل كيا اور فرما ياكه مي وعده توبهيس كرمًا والمبيته كوستش كرونكاكداسوه رسول ادردونؤل فلقاك طرزعمل كوبيش نظرركهول اسجا سعميع دم مخردرو كيا اوروه كروه جرحضرت على كحن مين تفاجيرت س ايك ووسرك كأمنه تيكنه لكاعبدالرحن بن عوف جكوا ندروني سازش كايته نه تقاارا عمروین العاص اور خاندان یزید کی کومشش مسے بنجیر مخصرت علی کے اس جواب سے برہم ہوئے اور کہا ہکولیے برول طبیقر کی صرورت نہیں ۔ یو کہ کر حضرت عمّان كوليني إس بلايا وريي بي الفاظ الشكر سامن بيش ك وابنون فرزًا قبول كاليا اورسب سے بيلے حضرت ابن عوف نے ایج ا تھ رسیت كى اس كے بعد برطرف سے إلته رطب اور صفرت عثمان فليقه بوكئے جب مصرت على وإل سے جائے گئے توبن عوف سے ان سے کہاتم سے مجھسے وعدہ کیا تھا کہ سیرے حکم کی تھیل کردیگے اور میرے راہے سے اتفاق کرداگے اب حبکہ حضرت عثما ن خلیفہ منتخلب برائج إذ تكوا منكم إلى ربيعيت كرنى جاستے دربذ تكومعلوم ہے كەحضرت عمرى را بے رو تعفی اختلات کرے اسکو تنل کردینا حضرت علی نے بیس کرمیت کی امداس طرح تيسري فلانت كافيصل سوا حضرت عمر كي مشاوت

اسسلامي ننا زعات مين حضرت عمر كي شهادت سيسبب برااضا فدمهوا اس من ایک مختصر کیفیت حضرت عمر کی شما دت کی س سے بیان کرنی ضروری ہے كربيرتام حبكر سيمسلكا نون كي بجه بي الحيى طرح أجائين اوروه خورى فيصله كربي له اسلام کی ابتدا نی تاریخ کسی کسی کا دستوں کا مرکز بنی اورجا لات سے کس طرح رَيا و في بيدا كردى مفيره بن شعبه ايك بتول آدى تقدا درا بح علام كانا م ابولو لورتها اس غلام سے کوشش کی کروہ مالک کے ویٹے سے تکلے اور آزاد ہوجائے

گرده کمی طیح کابیاب نه پوسکا اور نوبت بیان کاسپنجی که اس سے انکے پاس سے
سے انکار کرویا اور یہ فیصلہ ہوا کہ فیروزع ف ابو لودو و درم روزانہ لینے اُ قا مفیرہ
کر دیا کرے اورآزاو ہے ۔ فیروز اپنی شکایت لیکر صفرت عمر سے پاس آیا اور کہا
آپ خلیفہ و فت ہیں میرافیصلہ فرلمے و دورم جو مجھ پر مقرسکتے گئے ہیں وہ مہرت
ویا وہ ہیں اور میں باسانی اوا بہیں کرسک حضرت عمر نے اس سے دریا فت کیا کہ ہس
سے پاس کسب معاش کے کیا درائع ہیں اور کون کون سے کام کرسکتا ہے فیروزے کہا
میں کئی کام جا نتا ہوں لیکن لوگ کام اچھی طرح کرسکتا ہوں صفر ورت ہو تو فقائشی
میں کوسکتا ہوں ۔ اور قصالی کاکام مجی جانتا ہوں حضرت عمرے کہا بھر تح کہو دورم

یہ فیصلہ فیروز کو بہت ناگوار مہوا اور اس نے وہیں کھڑے کھڑے سے کہلیا کہ خلیا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں بنا کہ خلیا ہے کہا ہیں اور کی کا بدلہ لوگا، حضرت عمرے اس سے کہا ہیں اور کی کہ دنیا میں لیسی میں میں میں میں اس سے وعدہ کیا کہ ہاں بنا دد کا وربات ختم ہوگئی، میرے واسطے بنا دے اس سے وعدہ کیا کہ ہاں بنا دد کا وربات ختم ہوگئی، اس ساسلہ میں جو ام بیں انکو کھی اچھی طرح سمجہ لینیا چا ہے۔ فیروزع دن ابولولو۔

مغیره کا غلام بحضرت عمر کا قاتل ،عبدالرحمت بن ابی بکرطیفذا ول کاصا حبزاده ، برمزان حصرت عمان خلیفه محضرت عمان خلیفه دقت ،حضرت علی محددت علی دقت ،حضرت علی م

فیروزکے خلات مصرت عمر کے نیصلہ کا تیسرار وز تہا کہ نا زفیس فیروز اکر پہلی صف میں شرک ہواا در صورت مصرت عمر نازے واسطے واض ہوئے است کگے بڑھکوا بنا خیر کموس زورت مجموز کا مصرت عمر سیلے ۔ گراس سے میلے کہ کچھ کرسکیس اس سے کئی داد کے اور ایک دارزیر ناف اس قدر سخت تھا کہ تما م صبح کہولہان کیا

اس سے بعد فیروز صفین جیرِمًا ہوا بھا گا ، مگرنما زیوں ہیں سے ایک تحف نے لئے يكرا اوراس كاختراس ك زورت موكاكدوه ما نرمنوسكا اورمركيا-حضرت عمرفیروز کے دارسے زخمی ہو کرگرے اورا نبح انتقال کے بعدال کے ارك عيد السرك فليفادل ك صاحب استعيد الرحن سن كما يرقل صرت ايك شخص کاکا منہیں ہے ملکہ دوری سازش کا نیتجہ ہے اور میں مجھتا ہوں اس میں ہر ارت اورحد بھی شرکی ہیں۔ اور میس اسوج سے کہٹا ہوں کمایک روز میں ناز خرکے معدجب لين كرجار مل تها قوس في رستري ان تيزو غلامون كواكرون بليط اور كا نابييوس كرتے ديكها مجے مطلق مشبہ مذتقا كمرفير وزميرى صورت ويكه كرمعا كا اور ا سے اٹھتے ہی یہ وونوں بھی اسٹے اور بھا گئے لگے۔ نیروز کی کمرسے میں ہی خروامو اس کے یاس تھا گرا۔ اوراس سے اٹھاکران دورن سمیت او فرارا فنیار کی میں معالمه كوبالكل بجهة مسكا اورصيرا فهن اسطرف متتقل منه بدواليكن اب يس دعوب کے ساتھ کہ بمکتا ہوں کہ اس قتل میں فیروز کے ساتھ ہرمزان اور حبہ شریک ہیں اور اگرزیا و دنبیں توان دو دنوں کا سازش سے گہراتعلق ہے ۔عیدالسرم عمریہ مباین سنتے ہی آئیے سے باہرہو کئے اور تلوار لئے ہوئے سیے پہلے ہرمزان کے یاس پیٹے جواسوقت گھرريوج وتهاآ وار سنتي بى بابرنكلا توابن عمرف اس سے يوجيا كدكى توريخ یا پ کی شہاوت میں شریک ہے ۔ مرمزان بجائے اسے کہ کوئی جواب ویتا خاتمو ہوگیا ا وراسی فاموشی کوعبدالسرب عمرف اقرار سجہ کرفتل کردیا بہرمزان سے فتل کے بدعیدالدین عرصه کی تلاش میں سعدین آبی دقاص کے تفریدو پینے اوراس کواوار دی . اس سے بھی کیے ہی سوال کیا ا درجب اس نے بھی کوئی معقول جواب مر ویا تو اسكون قبل كيا . غلام كي آواز شكرسعد بالبرشكاء اور ديكها كدا فكا غلام حيدزيين يي ترطب را بوسعدابن إنى وقاص معولي أو مئت تقد علام كدو مكيدكران كوعضد أيا اور

عبدالسب كها توفيمير غلام كوكس جرمين قتل كيا عبدالدعفيس سخستف کنے لگے ،میرے ایپ کے فون کی او کتہ ہیں سے بھی ارہی ہے اور بھی کھی قتل كر دلكا اتنا سنتے بي سعديے عبدالله كو كرتكوار هيين لي اور لوگوں كوا واز دي أمَّا فاللهبت سے آدی جمع بوگئے اور عبدا سری شکیں با ندہ لیں۔

حضرت عثمان كي خلا فت كاليب لا مقدر معامله اکرسیس کا ختر موما آ اقد مضا افقد ند تفادس کے بعد مقدم سے جو صورت افتیار کی اس نے رخبتوں کے تروے لگا وے اورجو حالتیں اب یک دل میں

چھی ہوئی تقیں وہ سامنے آگیئں،حضرت عثمان خلیقہ تھے اوران کے سامنے سب سے سیلا مواملہ با بمقدمہ وہ میش ہواجس میں عبدا سابن عمریت میشیت قاتل کے گرفتاً دستے جفرت علی کی رائے ہو ان کہ عبدالدین عمر میضاص واجب ہے اسلام يب ا ميرا ورغربي آقاا ورغلام كي كه كي تضيص نهين الرّعبدالبداميرالمومنين عمركا الوكاي توكوني وحربتين كرفلا مرك مقا بلري الضاف إلق سي حيورًا وائ ، ملالان كابرًا فرن اس رائے کے ساتھ تھا گر حبید آ دمیوں کی دائے میتھی کہ تھیں بن عمر کی شها دت اسلام میں زخمہ پیدا کرے گی اور لوگ سحبیب سے کیرصرت عرسے بعد مسليا لان سفايني ناخوشي كانظاراس طح كيا حصرت عثان في فيدي كياكم عبدا الدين عمري طرف سے غلام كاخونهما بيت المال سے ولاياجائے ،حضرت على ف اس رائے سے اختلات کیا اور کہ بہت المال سے اور عبد الدين عمر کيا والم قرم کوایک شخص کے واتی فغل سے کیا غرض جھنرت علی کی کے سے بہت سے مسلما نزل سے اتفاق کیا . گردہ میذا دی جرابن عمر کے ساتھ کھے برستور اُرطب سبے ،اس حفکرٹ کا فیصل حضرت عثما ن نے اس طرح کیا کہ میں بہت المال کی تجا سلين باس سي خوبنها ديد واكار بظام رييمعامله رفع وفع بوكيا بلين لما نوك دل جو کدور توں سے بھرے تھے اس واقعہ سے ابذرہی اندرا در مگر سے اللے . حضرت عثمان کی خلافت کواس کٹا جسے نبطا ہر کوئی واسطرہ ہیں ۔ مگر ان کی شہادت اس لئے متعلق ہے کہ پڑھینے والوں کو معلوم ہوجائے کہ بنوامیہ اور بنو ہاشم کے آگ کے شعلے کس سرعت سے پڑھ سے ۔ اور ٹابی خیر ہے اس حنگ عظیر نہیں فل لمرزیہ کا جوکر بلایوں ٹوٹا ۔

صربت عنمان کی در دا نگیزشها دت حضرت عنمان کی در دا نگیزشها دت

شادت عثمان عنی میں جونام آسے ہیں اس کواس طیح فرہن تین کرلمنیا
جا ہے ۔ مروان بن الحکم بنی امید میں ایک خص جید ٹی حیثیت کا) عبدالد بن سعد بن سی
د حضرت عثمان کا بھا بخی ابو ذرغفاری د صحابی رسول النگ امیر معا و بر د صحابی اور زید
کے باپ حضرت نا کم د حضرت عثمان کی بیری) امام حن د حضرت علی کے برط صاحب اور سودان
ام حین د حضرت علی کے جید سے صاحبزادے) کنا ند دایک مصری کی کمیسرہ اور سودان
د معمولی سلمان) ابن بانی نکابل اجس کے باپ کو حضرت عثمان سے قید کیا تہا جمرین
ابن ابو کم د فلیفدا ول کے صاحبزادے)

بن ابوبرالعیده و سعامرادسی حضرت عثمان کی نرمی سے سلمان سپلے ہی باخر تے عبدالسری عمر کے جھوڑ نے پروہ اور بھی پیرفقیدہ ہوگئے اور با دجوداسے کہ حضرت عمر شنے ان کو خصوصیت سے سبجہا دیا تھا۔ ان کی خلافت میں لعض نااہل مورخلانت برقالفیں ہوگئے ۔عبدالبر بن سعد حضرت عثمان کا بھا بچرس کی بابت حضورا کرم شنے مثل کا حکم دیا تھا اور ولی نی متر براور مکرسے فرار ہوگیا تھا اسوقت مصر کا گورزیعتی حاکم اعلیٰ مقرر ہوا اور ابنی نمرار لور کی کوئی کوفتیقہ نرچیوڑا قریب قریب تا مصوبوں کی حکومت بنواہیہ کے ہاتھ میں گئی اور یہ لوگ جوجی جاہت نشا کرتے تھے ، اگر مضرت عثمان تک شکا بیت پنچی بھی لو وہ لینے حاکموں کی حایث کرتے تھے ، بیتی ہے ہوا کہ بنو یا شم بنوا بہر کی طوف سے اور بیا بدول ہوگے اور جن لوگوں کو فریقین سے کوئی تعلق نرتفا ہی خالانت کود بال سیجے کے استحصرت عثمان سے ایک بہا یت شرالینف شخص مردان کو مبیدوسیا ہ کا مالک مقسرر کرمن تدخاص بنا دیا۔ جم کیم وہ کمتا تھا وہی کرست تھے اوراسکی ہرتو نیسے متفت ہوتے ہے .

ا بو ذرغفاری ایک مبلیل القدر صحام سقے ۱ در حصنورا کرٹم کوانکی وات پر اس قدراعمًا دفقاكه با وجو ديكه مروقت السرالسدك سواكية نكرت تنظ الكوايك موقعه برمیدان حنگ کامسیه سالارمقرر فرادیا اور فداکی قدرت که فتح بهریی، وه شام میں موجود تھے ا درمعاد ہر وہاں کا حاکم- اُنہوں نے جیب امیرمعادید کی لفرشید تیکیبیں توٹوک دیا او چھیب جیما سے تینیں بڑی بڑلی مجلسوں میں - معاوب بہت پر انتان ہوئے ادريد ديكه كركرابو درغفا رى ميرس مرتبه كامطلق كحاظانيس كرست مجبور روست كم ان کے فلات حضرت عثمان کولکہیں ۔ حالات امیرمعا ویہ اور حضرت عثمان دولاں کومعلوم سفقے که ابو ذریضلات نرم ب کونی بابت خواه کسی کی جوبروا مشت نہیں کرسکتے تیے ا درسنت رسول اسماع و درکسی کود مکبهنالیب ندای نهبی کرتے گئے۔ بید دہ عادت یا طرلقہ تقاجس کی سردرعالم شنے تم پیشہ عزت کی اور ابو ذرغفاری کا احترام کیا گرمواویہ کی شکایت يرحكم الكياكم ابو ذرغفاري كوبيال مهيجد د. و ه سامنے أئے تو بوكيج معاويہ سے كہتے تھے اس مست زيا ده اميرالمومنين كومسنائين اوركها حصنورسن فرما ديا تقاكها بوذر تنها رمبه کیا اور تنها مرکی اب مجیم اجارت و یکئے کہ میں کسی طرف کل مباوس ا در عذا کی ما<sup>و</sup> یں مرحاد کن (الوذرعفا ری بات کے الیے دھنی تھے کہ شام سے پیدل جلے اور مستے سین کوسی حالت میں امرالموسنیت کے سلمنے جا کوسے ہوئے ،حصرت عثمان ا نے ان کی درخوا ست منظور کرلی ا ور و ہ ایک معمولی گا وَں میں ہے ۔ گئے'۔ صحابہ کد حضرت عمان کا به طرز عمل شاق گذرا بلکه بعض سے توان کے سندیر رہے کہ دیا کہ جس

شخف کی رسول خداسے عرف کی اسکی ترف اہانت کی۔ بنوا میدا ور بنوفا طرز الگ سے ،ان ریخشوں نے سلمان کا ایک اچھیا خاصہ ذکھ تنیا رکردیا۔ اس سے بھی زیادہ تلخ واقد میں راگدرسول السرنے بمیشہ منامیں نازی و ورکھتیں ٹریس مگر صفرت عثمان نے چار ٹرھیں مسلمان سنت رسول کے عثاق

المان ووردسین بدین مرصرت مان سے چار پرسین مان مست رسوں میں اسلامین بوران کے مقد کرنے ہوں میں میں اور کہا حضور سے جار پرسین تم امرا لمومین ہوران کے طلات کرتے ہو۔ حضرت عثمان نے مسلما اون کورد کہدکر مطمئن کرنا چا ہا کہ وہ قصر فرطت سے میں سف قصر نہیں کیا مگر مسلمان تو لیٹے آقا کے نام پر پر دانہ تقان کی مجرس میں میں مناور اور ان کا غصد اور بڑہ گیا۔

ان اختلافات کا نیتج بید مواکر ملک میں بدا می پھیل گئی اور وست بغاوت برکم است کو گذات بغاوت برکم است کو گذات با نیان فساد کا مرکز فرار پایا بختلف گرد ہوں کے ست آوی کا نید سے بست سے کے سے جب ان کی شمرارت اور بغاوت کا علما کم کو فد کو ہوا تواس نے فور اصفرت عثمان کو اطلاع وی جال سے بیم کم افقہ ہوا ان لوگوں کو شام ہیں معاویہ کے باس مہی و ۔ یہ لوگ کو مت کا تخت المط دینے کا بیرا التا کے اس مرمعاویہ کے اس مرمعاویہ کے کا بیرا التا کی اشاعت کی اور چند ہی دو زمین است کا میا ب بوئے کہ ایک برط فریق ان کے ساتھ ہو گیا ، امیر معاویہ کی اور چند ہی اس کیفیت کی اطلاع صنت کی اور است عمان کو وی اسوقت صعص کی گورزی عاص بینی کے باتھ ہیں تھی اور وہ نمایت جا براو کو مخت آو می تھا جفرت عثمان کو وی است عمان میں کو منایت جا براو کہ میں محص رواد کر دو وجمع مینی کی انہوں سے شام کی طرح رعیت کو بھیال بنا با شروع کیا میں محص رواد کر دو وجمع مینی کی انہوں سے شام کی طرح رعیت کو بھیال بنا با شروع کیا میں محص رواد کر دو تیس ویں اورا سے در سے لگوائے کم پرلیتان ہوگا ویوں کے میاگ کریوک کو فریستے۔

خلافت کے کا فقرات پراپ تک حضورا کرم کی مہر ہوتی تھی یے مہرسول السری

الگوشی میں تھی جو تخین کے پاس دہی اور اب فلیفہ ٹا اٹ حضرت عثمان سکے پاس تھی دہا کہ روز کنویں پر کھڑے۔ الگو تھی جس میں دہر تھی انگلی سے اٹاری وقت کی بات بھی کہ انگو تھی ہا تھر سے چھوٹ کرکنویں میں گری ۔ اس خرے مشہور ہوتے ہی لوگوں سے چیم میں کہ انگو تھی ہا تھی کہ انگو تھی ہا ورحبطرت نا ور وہ فرنتی جو حضرت عثمان سے خلافت تھا علی الا علان کے فلاک کہ امیرالمومنین نے جان پو جھکر ہوانگو تھی کنویس میں چھپی اورحبطرت نا ورکی دور میں ایس انگو تھی کہ نویس میں چھپی اورحبطرت نا ورکی دور میں اپنیوں سے سنت رسول کی تو ہیں کی اسی طرح اس انگو تھی کی بھی بے عزق کی حضرت عثمان نے کنویس کا تمام بابی نکوایا اور کو فہ کو دنچہ چپر ڈو ہو ندہ ڈوالا پھڑی چھپنوائی گی حضرت عثمان نے کو میں انگو تھی نہیں اور مرکش جوشب وروز اپنی کو مششوں میں مفالفت سے انکواور تھویت بنی سالوں باغی اور مرکش جوشب وروز اپنی کو مششوں میں مرگرم سے اب اور زیا وہ رنگ لائے اور مراس کی وراس کی دل کو دل کو دلکہ ورخلا نا شروع کیا کوششی سرگرم سے اب اور زیا وہ رنگ لائے اور مراس میں وہ سلمان ہو حضرت عثمان کے سے سے ہوں یا علما کسی نہ کہی صدی مدیک با کو در ہوں می جا وراس خلاف تا ہوں میں مترکب ہو کو در دی باغی ہو گئے۔

یه ده و قت تفاکه اندرونی ساز شون کے علا و ه اسلام برایک اور زبر دست ملاب اور زبر دست علی اور زبر دست ملاب اور زبر الله بن سبا کے عقا اندھیلیے نشریع ہوگئے حضرت عمان کی خلافت اس برعت کا قلع قبع ندکر کی بیان تک که اس کے معتقدین میں اور سلا لان میں ایک کم کار زارگرم ہوا مصر کا حاکم ایرالموشین کا بھا نجا وہی عبد السرین سرح عقا ۱۰ س سے اس موقعہ پر ایک لیسی نقر بر کی اور صحابہ رسول الدا در بنو ہا شم کے واسطے الیسے مکورہ الفاظ استعمال کے کہ کہ سلان رو برشے مگرعب السرے مطلق پر داہ ندی اور کہ دیا کہ تم لوگ لوا نا کہ ما مقال کے کہ مسلما لان بین ہیں گئے اور کہ دیا گئے مرتب کا کہ مرتب کا کہ مرتب کا کہ مرتب کو المقال کون سانا اس سے کہا کہ مرتب مرتب کو امرائی المون کی اور کہ مرتب کا مرتب کو المون کی اور کہ مرتب کو المون کی اور کہ دیا کہ مرتب کو المون کی دور وی مرتب کے کہ مرتب کو المون کی اور کہ دیا دور کہ دیا مرتب کو المون کون سانا اس سے کہا کہ مرتب کو المون کی اور کی دور اس کہا کہ مرتب کو المون کون سانا اس سے کہا کہ مرتب کو المون کون سانا اس سے کہا کہ مرتب کو المون کی دور کون کے دور کونت کی دور کونت کی دور کونت کی دور کونت کا کہ کہ کونت کونت کی دور کونت کی دور کونت کونت کی دور کونت کونت کونت کی دور کونت کی دور کونت کی دور کونت کونت کی دور کونت کونت کونت کا کھی دور کونت کی دور کونت کونت کی دور کونت کی کونت کی دور کونت کر کونت کی دور کون

بیہ وہ مکآ ہے ۔ ہم تحبیک و تو تی ہنیں کہتے گراس کا بداعثمان سے لیں گے ۔
اس میں کچرشک نہیں کہ حضرت عثمان نما یت نزم دل ا ورسیجے آدمی سے ،
اور سبت کم غصد آ با تھا ۔ گراس کے ساتھ ہی کسی سلمان کوخوا ہ وہ کسی عقیدہ کا ہواس
سے انکا رشیں ہو سکنا کہ حضرت علی نے اس خلافت کے سینھا لیے ہیں ہڑ تکن کوشش کی
ادر حضرت عثمان کو مدود ہے ہیں ہرگز کو تا ہی مذکی ، بنو ہاشم کھلے کھلا حضرت عثمان کے خلات ہوگئ اور ساز شوں میں شرکیے ہی ہوئے گر حضرت علی نے مطلق ان کا ساتھ دیا اور ساز شوں میں شرکیے ہی ہوئے گر حضرت علی نے مطلق ان کا ساتھ دیا اور ساز شوں میں شرکیے ہی ہوئے گر حضرت علی ہوں تو تو د قت تک

عبدالدبن مرہ کی تقریفا لی نہ گی اور عام طورپر مصری خلاف عنمان کے خلاف جلے ہونے گئے اور مار خلاف جلے ہونے گئے اور میں فیصلہ ہوا کہ ہدنے چل کر صفرت علی کو خلاف ت ولاا کہ حضرت علی سے اس مو تعدیر باغیوں کو انجھ طرح بچہا یا اوران سے کہا جو خلافت انتخاب سے علی میں آئی اب س میں تم لوگوں کو رخم الذات شکر فی چاہئے اور اس طرح اسلام کو کمر ورکر نامسلانوں کی بڑی فلطی ہوگی گرہ لوگ جو بنو ہا ثمر پر محدود ورہ تھے۔ رہا مند نہ ہوئے اور مدینہ روانہ ہوگئے حضرت علی تھی ہے مجہ کہ کہ کہ ہیں یہ مجہ کہ کہ کہ ہیں یہ میں مند نہ ہر باکریں مدنے آئے۔ عبد حضرت علی تھی ہی ہے تو انہوں سے مدوما گی ان سال میں حضرت علی حضرت والی میں حضرت علی حضرت در بر ان میں سے تین شخص گفت کے واسطے تیاں ہو کئے حضرت علی حضرت طوح خسرت در بر ان میں سے تین شخص گفت کو میٹ رہ ہو کے حضرت علی حضرت علی اس کو غلوات کی اور لین ہو کیا تو انہوں سے کہا کہ ای سے دیا جو اس کے اہل نہ سے اور لین ہو کیا تو انہوں سے در بے در نے ویک اور اور کی میں خود لاکر دو دو گا کی تی تینوں بڑرگی خلافت کے در بے در نے وی انکوا طویان ہوگیا تو انہوں سے دعدہ کیا کہ اب ہم آب کے ساتھ اس کو غلوات ہو کہا کہ ان میں حضورت علی کی کہا ہو ہے کہا گئی کے در بے در نے وی انکوا طویان ہوگیا تو انہوں سے دعدہ کیا کہ اب ہم آب کے ساتھ کے در بے در نے وی بور انکوا طویان ہوگیا تو انہوں سے دعدہ کیا کہ اب ہم آب کے ساتھ

بی، گرفت پرواز رضا مندند مرت اوراپی شراکط پرارشت سب اور خلافت کانختراک فیے کی تام کوششیں کام میں لاست - اب مجد بنوی میں ایک جلسه عام ہوا اور حضرت عما ا فیے کی تام کوششیں کام میں لاست - اب مجد بنوی میں ایک جلسه عام ہوا اور حضرت عما ا فی تقریب کی کہ یہ لوگ فقت بر پاکرے آئے ہیں حضرت علی نے رائے وی کومصند وں کو مقتل کر دیٹا جا سے کے کوئل فت سے خلاف میں جو پچھ کوئے ہیں - یہ اسسلام کے چکا کی خلاف ورزی ہے ۔

عيدالسرابن سباليغ مزمب كى اشاعت كابهترين فرايدسي مجدر إلفاككى طرح مسلما مؤن میں تفرنت بیدا کروسے اس نے جالا کی یہ کی کربطا برسلمان ہوگیا اور اسلامی معاملات میں ایسی فیرممولی دیمی متروع کی کرسلمان اس کی تسرارت کوهداخت سيح ملك الموقت وحضرت على كارويداس فديكباكه وهصرت عثمان كمانق مهوكر فلتة يروازوں كے قتل كى رائے وسے كے بيں تودنگ روكيا اوراس كے سوا جارہ ندویکہاکہ تمام معسدوں کوئیکر کوفی چلا جائے ۔ گر مقوط سے ہی روز بعد جے کے موقد پر ایک بڑی جبیت کوسا نے لیکواس عرض سے آیا کہ حضرت عثما ن کوقتل کرے اورجب اسلام کی طاقت فیا ہوجائے توجو فرنق اس کاممنوا ہواسکوانیا حلقر بگوش کرلے یر گر دو کے تہاا در چے کے بہانہ سے آیا تبا جرتین سا طسیے تین ہزار آ دمیوں سے کم بھا امنوں نے مرمنے سے تین فرسنگ اوہ رقیام کیا اور پہاں بہو سیختے ہی بیا کام یہ کی اور ا علان كرديا كه بم حضرت عنمان كے معاملات كى جانج مرتال كرنے آئے ہيں انبى دجيسے اسلام كوكا في نقصًا ن من حيكا اور ميوزخ رياسيه مم انكوم مغرول كرين اورا كرعفرت على خلافت منظور بنبي كرست تده ومرا خليده منتخب كرشيك . يد با يمبوقت طلح ادر دسركد يسخا توده يربينان موسكة وشن كي عبيت خاصى تقى اوراس مين كوفه بصره اورمعترك ك لوك شا مل تف حضرت عثمان في يكيونيت ديكها وعامله طلحه زبيرور على كي سير دكر ديا ان لوگوں نے باہی فبصلہ کیا کہ معاملہ اس طرح سطے کر و اکر مانپ مرے نہ لاتھی لاسے اگردب کے اور انکی توقعات پوری کرویں تواسلام فنا ہوجا نیکا اور مقابلہ کیا توسینگرو مسلما توں کاخون گر یکا اور مغت کی خوٹر بندی ہوگی ۔ بہتر بیہ ہے کدان سے گفتگو کیا ہے چنائچہ ان مینوں کے مشویسے سے یہ معالمہ مجھیا و درہاغی لیے دینے گھر جلے گے ، شرط صرت یہ قراریا ٹی کہ مصر کا گور زمعزول کر دیا جا ہے ،

ان تینول بزرگوں کے فیصلہ سے معاملہ سطے ہو گیا تہا، مگروہی بجت مروان اس موقعہ پر پھردنگ لایا اور حب دیکہا کرفتہ فرد ہوگیا تواس نے صرت عمان کو گھرکایا اور کہا آپ کی طاقت خاک میں ال گئی۔ اور خلافت آپئی نہیں ہے علی جلحیا ور زبیر کی ہے۔ یہ نہ معلوم آپ کی کیا کیا املی بلید کرنے گئی مناسب یہ ہے کہ آپ مسلما لان گا ایک عام ملب کیجے اور صاف معاف کہد ہے کہ میں تلوار کے زور سے فلتہ فرد کرسکم آپول اور اگر تم لوگ اس برتا ما فرہ ہوتو بی کسی مفروم اوا کردیا ، لوگ سیلے ہی بدول ہوئے ہے ۔ اس تقریب کے کئے سے ایک حلسم معقد کر رہی مفتوم اوا کردیا ، لوگ سیلے ہی بدول ہوئے ہے ۔ بن قریب نفر باشم حضرت علی کے کئے سے ایک حلسم معقد کر رہی مفتوم اوا کردیا ، لوگ سیلے ہی بدول ہوئے ۔ اس تقریب نفر باشم حضرت علی کے کئے سے ایک حلسم معتوم اوا کردیا ، لوگ سیلے ہی بدول ہوئے ۔ اس تقریب نفر باشم حضرت علی کے کئے سے ایک حلسم معتوم اوا کردیا ، لوگ سیلے ہی بدول ہوئے ۔ اس تقریب نفر باشم حضرت علی کے کئے سے ایک حاسم میں ایک منفقہ آواز بلند ہوئی کہ عثمان تو بہ کرا در اس سیل م کو فنا نہ کر۔

یاغی بھی آ موجو دہوسے کتھے - ان کا سرعنہ ابن مسیاحی کو کھرکا رہا تھا ۔ آئی شہر پاتے ہی ابی عروی عاص جن کا ہا تھ فلافت میں پوری طرح کام کررہا تھا اسپنے الفاظ کو بار بار وم برانے لگے ۔ "عثما ن توبہ کرا وراسلام کوفنا نہ کر"

ان کے ساتھ تمام سلما نوں کی ہی صدا بلندہ وئی توصرت عمان کی انکھ سے اسو جاری ہوگئے گرا مدا لمدنین کے اسٹوسلما نوں کی اس آگ کونہ بھاسسے حضرت علی میہ ربگ و تھیکر کھڑے ہوگئے اور حضرت عمان سے کہا آپ سے میں کہا، آپ سے کسے یہ تقریر کرنمیکر کہا تھا ، اپنے تھا نے عبدالدکو پر وانہ سکنے کی جوشرط تھی وہ اب تک پوری سپنیں ہوئی اور وہ بیستور کام کرر ہاہے - بیت المال کا روپیرا ہے جیا صرف کیا مروان دودن کا لوہ کاکل کا علام آج اس قابل ہوگیا کہ امور خلافت میں دخل دے معاویہ صرف آپ کی وصیسے میرے خلاف ہے -

معادیه صرف ایپ کی دصرے میراے خلا ت ہے۔ حضرت عثمان روت بهوئے طلحہ زیرا ورحضرت علی تینوں کی طرف بڑیہ اور کیا اب جوآب فرمائے وہ کروں حضرت علی سے کہا غلطیوں کا افراد کیم اور کئے کہ میں انتران سروخطاس مركب مسلما لؤل معا مذكر وبي اس كا تدارك كرما بول حضرت عمّان لن اس مشوره برعل كيا اومرحضرت على كى تركيب برحضرت طلحا ورحصرت وببريف مسلما أول موسحها یا ا درکسی ندکسی طرح ما ت خمّ بهوگئ ، مگراب سب سے برا مطالیه عبدالد کا تھا جہر صلح مشرد والقى اوريس كى تعيل البي تك نه بهو أي تلى . جيا انجدايك عكم اميرا لمومنيت كيطرت سے استے نام جاری کیا گیا کہ فورا انے عہدہ سے وست بردار بوکر گورنری حجرین لوکر کے حوالہ کرکے - بیباں تک معاملہ روبراہ تہا ۔ سب کام مرضی کے موافق مہوسگئے حضرت عثمان بمی خوش ا ور مسلمان بھی . مگراب ایک ا ورگل کھلاا ور وہ ہیر کہ قاصد تین چار منرل بی گیا تھا کہ ایک نا قد سوار جا نا نظر آیا . محدون ا بو بکرے ہمراہیوں <sup>سے</sup> جويجا كم كياك عبدالدكومعطل كريف جائب سقع السكود مكيم كرر وكاا ورجب ببعلوم بواکدامیرالمومنین کے غلام کا اسوفت جانا کوئی معتی رکھتاہے تو تلامنی لی اسکے یاسے امیرالمومنین کا ایک خط کلا ۔جوعبدالسرے نام تفادراس میں لکہا تھاکہ محرین ابو مکر کو نورا تنس کرے اور جن لوگوں سے بغادت کی ہے انکو لوری منزا د يه خطايطه كرمسلمان أك بكرلا موكة اورقا صدكو يكركا بيال دستيه يرا بحبلا كمية ا در تشيخة علات مدين لول عرصرت عثمان سن مسم كها في كم محيواس خطر كا علمنهين ا ور مجی مہر کی بھی خیرنییں کد کس سے لگائی اور کب لگائی مسلمان آ ہے سے باہر تھے ا در تلواریں میان سے باہز کال لی تقیں . مگر صور اکرم کی صحبت میں وقت گذار کھے

تے اس کے جوہرانسا نیت الجی معدوم نہ ہوا تھا کہ کورے کھوٹے کی تمیز نہ کر سکیں ،
امنوں نے حضرت عثمان کی قدم کا لیقین کر لیا اور فیصلہ کیا کہ یہ ام کا رستانی نہک حرام
مردان کی ہے اور دہ انگر کھی جو حضرت عثمان کے یا تھ سے گم ہوئی وہ اس کے تبعنہ
میں ہے اس سے امنوں نے یہ فیصلہ کیا کہ امیرا لمومنیات اگر مہلیا ہ ہیں تو ہمکور خاش شہیں
مگر مردان کی شرار تیں اب اس عدیک ہیو ہے جی ہیں کہ بردا شت کی قرت باقی نہائے ہی مردان کو مالے دولے کیے کہ ہم اسکی برمعا شیوں کی منزا دیکرا بنا دل کھنڈا کریں اور اسلام کو الیے مکا رسے یا کہ کریں۔

بم اس کاجواب بنین سے سکتے کہ صرت عثمان کا وہ آ مل جوانہوں نے مروان کے حوالہ کرنے میں کیا کیوں تھا اور کیا تھا۔ رحم و کرم تھا یا خوت و کمزوری بہرحال وحوثہ تقدس طلح اور شجا عت علی سے پوری طرح یا خبر ہوسنے سے عامتہ اسلمین صفرت عُمان کے قتل پر کمر سبتہ ہوگئے ، طلح اور علی دو لاز سے لیے انٹرسے کا م لیا جمہا یا بھی اور طولیا بھی . مگراب پیسیلاب کے والا نہ تھا حصرت علی جو کچہ کرسکتے تھے وہ یہ کہ امام من کوائی مدد کے واسطے چھو و کر کہ باغیوں کی طرف متوجہ ہوئے کہ شا یدراہ داست پر آجا کیں۔ مردک واسطے چھو و کر باغیوں کی طرف متوجہ ہوئے کہ شا یدراہ داست پر آجا کیں۔ مگرد تت ایبنچا تھا حضرت رسی کی اعا نت کام آئی نہ خصرت علی کی حضرت طلح کی کہ کھیتیں کا انٹر بہوا نہ حضرت سی کی فنمائیش کا ، یا غی مقابلہ براٹ گئے اورا علان کرویا کہ کہ جا بیس رہیں یا جا کیں بھوا ہے ایا ل کا ان میں جگوا ہ اسلام کا بد لہ لینا سے ۔ مردان جیسے ہے ایا ل کا قتل بھارا فرص ہے اور حضرت عثمان کو معطل کرنا ہما دا یا ن

میدان کارزارگرم مرکے والانقا حضرت علی کی کمبیت اور صفرت طلحہ کی فراست باغیوں کا منہ تک رہی تھی اور باقی اوٹڈاکبر کے نفروں میں امیرالمومینین کی خلافت پرطعین کرائے سے محقے جب انہوں سے باکو از ملین کہدویا کہ تلواریں مروان اورعثمان کی گرونین عبداکر سے بعد میان میں ہونگی توسسیدہ کا لال جس کی سواری ضراکا رول تقا اور ایک تلواری جبا کون بر ایرانین کوان کے گرای المام سن کی حدث کی حایت کونگے برخما اور ایک تلواری جبا کون بر ایرانین کوان کے گرای المام سن کی صورت کھی باغیوں کا چبر دسرے تو ہوگیا گرجانے سے گراس باپ کا بنیا ہے جبکا ایک لغرہ دسین باغیوں کا چبر دسرے تو ہوگیا گرجانے سے گراس باپ کا بنیا ہے جبکا ایک لغرہ دسین میں بینے جبال تینوں بزرگر سے دیا ۔

واتعمان کے تکرٹ اطا دیگا ، خاموش حفرت عمان نے گربین کی خدمت میں بینے جبال تینوں بزرگر سے دیا ۔

اور دعادی ، ووسرے روز حجو تھا اور ایرالرمنین کی شرکت ضروری بعد نا اور ایرالرمنین کی شرکت ضروری بعد نا اور اس کے ساتھ سے تھال کرہے جا بخوا پی فی جباب نول کو سراہ قبل کرد ۔ امرالرمنین نے جواب دیا کہ تم میرے نوالف ہو مالا نگر تکو دو وہ تو مردان کو سراہ قبل کرد ۔ امرالرمنین نے جواب دیا کہ تم میرے نوالف ہو مولا نگر تکو دو ہے کہ میری خلاف تو سے کہ بیری خلاف تو سے کہ بیری خلاف تیں ترب ساتھ میں ، اب مسلما لال کو تاب دیتی اور وہ یہ کہ کرآگے بڑے ہیں المان کو تاب دیتی اور وہ اور مردان تیرے ساتھ ہیں ، قریب تھاکہ بلوائی حفرت عمان کا خانہ کردیں کہ تے بھر اور مردان تیرے ساتھ ہیں ، قریب تھاکہ بلوائی حفرت عمان کا خانہ کردیں کہ تے بھر خلاف تلادی کو تاب کردیں کہ تے بھر نظاف تلادی کو تاب کردیں کہ تاب کو تینی کا بار مردان کو تاب کردیں کہ تاب کو تاب کو تاب کردیں کہ تاب کو تاب کردیں کہ کوئیں کہ کوئیں کردیں کہ کہ تاب کو تاب کردی کہ تاب کو تاب کردیں کہ تاب کو تاب کردیا کہ تاب کردیں کہ تاب کو تاب کردیا کہ تاب کردیں کہ تاب کوئیں کردیں کہ کوئیں کہ کرتا کے گرفت کوئیں کوئیں کردیں کہ تاب کوئیں کردیا کہ کوئیں کردیں کہ کوئیں کردیں کہ کرتا کوئیں کردیں کہ کرتا کہ تاب کردی کہ کرتا کہ کردی کہ تاب کوئیں کردیں کہ کرتا کہ تاب کردیا کہ کرتا کہ کرنا کہ کردی کہ کرتا کہ کردیا کہ کرنا کہ کردی کرنا کہ کردیا کہ کردیا کہ کردیا کہ کردیا کہ کردیا کہ کردی کردیا کہ کردی کہ کرتا کردیا کہ کردی

باعی و کینے کے دیکتے رہ گئے اورامیرالمومنین امام سن کی بنامیں گھر بنگئے۔ اب باعیوں نے حضرت عثمان کے گھرکا محاصرہ کیا اور دانہ بائی با ایک میدکردیا ۔ ارفائی برفی ادبرا دہرے آدمی ما سے گئے مرفان باغیوں سے ارفاا دراسکی جبیتہ نے کئی دن کا مقابلہ کیا لیکن باغیوں کے مرفان باغیوں سے ارفاا دراسکی جبیتہ نے کئی دن کا مقابلہ کیا لیکن باغیوں کی تعدا دزیادہ تھی اسلے منا لب آئے اور اندر کھس گئے ، مقابلہ کیا لیکن باغیوں کی تعدا دریادہ تھی اسلے منا لب آئے اور اندر کھس گئے ، مصرت عثمان کی شہا دت سے حالات اس قدر دروا نگیز ہیں کہ بیان سے دونگے کھوسے ہموتے ہیں حبوقت میں جبعات المردوافل ہمونی کو دہ ملادت کلام الشر

یں مصروف تے ۔ پہلے مروال کے علا موں اور باعیوں میں دوائی ہوئی اور طونین کے مہرت سے وہی قارر طونین کے مہرت سے وہی قتل ہوئے ۔ گرجب باغی غالب آئے تواس طرف رخ کیا جہاں گانوکا تھیں۔ افلیف خدائی مقدس کتاب کا مطالعہ کررہا تھا محدین اپنی بکرسے امیرالمومینین کی ڈاٹری پکرٹے کرنہا بیت نازیبا الفاظ استعال کے جس کے جاب ہیں اپنیوں نے صرف آتنا کہا اگرترا باب ہی بیعیت دیکہ تا تو ناخوش ہوتا ۔ محدیث طاق موسے ڈاٹری جھوٹ کراپنی گون کرئی اور بابرائے اسوقت ایک خص کتا نہ نامی تلواز کال کرکے بڑھا کم تعین معب کتا یہ سے ناتھ رو کا تہ اکہنیں لوگوں سے کہا اب آپ خلا فت سے دست بروار ہوجا ہیں ۔ مگر صرب عثما ن سے جاب دیا ہوئے میں کرون سے سکتا ہے ۔ جاب دیا کہ عول کی مولی چیز کون سے سکتا ہے ۔

Al

اب معسدوں کوتا ب صنیط رز ہی ا در کنا ندسے تلوار کا ایک ایسا یا تھارا کہ کان کٹ کیا ادر اس کے معدد وسرے آ دمیوں نے سیچے مدسیے وار کے حصرت عثماً تن کا خون قرآئ کے ان الفاظ پریٹا ہے -

" خلاہی کفایت کر بگا اور وہی سبترها ننے اور سننے والاہے " حضرت عنماننی کی بی بی صنرت نا کمشو سر کی حایث کوامٹیس اور ایک اوپر چکائیں

کر این مگران کے ہاتھ زخمی ہوئے اورا س طرح خلا فت کا خاشہ ہوا۔ مرکبالیس مگران کے ہاتھ زخمی ہوئے اورا س طرح خلا فت کا خاشہ ہوا۔

جس گرس مذا کا کلام جیج برور با تقاحس سرزین سرکلام السرکی آتیس برسی جاتی تقیی اسی گوسی اور اسی سرزین پر کلام السی گوسی اور اسی سرزین پر اسی شخص کا خون گرا براسی برو قرآن جیج کرد با تها حجد کا دین آتی ب کی حوارت کم بهویی بے عصر کی نمازسے فراغت بیائے والے مسلما نون کا تیسرا فلیفنه عنمان غنی اور و کا الت جوکیفتیت و بکی می اس بے ول وصلا ہے مسلمانوں کا تیسرا فلیفنه عنمان غنی اور ورق خون میں اتھ رکھی بوگ میں شہید بہوا پڑا ہے اسکے برابر خدا کی کتا ب رکھی بوئی ہے اور ورق خون میں اتھ رکھی بوئے ہیں . ایک طرف فلیفر وقت کی بیوی نا کلہ بیروش بڑی بین سلمان آتا ریخ کی زبان اور

ميرب قلم سي ايني واستان سنوا دريه بنيا بريم الجهي انتاع في ببرواتقا كه بي بي نامله نے انکھ کھولی بھی موتی انگلیوں سے خون بہدر إلحقا اور برا برمیں کلام اللی رکھا ہوا تقا اٹھیں تر ایک خوبخوارشحض ملی نا آلوار ما تقدیں گئے اندر داخل ہوا کلام اللی کولیس د مکرا ومرر مکما تور وزه دارشو هرکی خدن میں لتھٹری ہو نی لاش پرنظر بڑی بتیاب ہو کر منزر بائد میمراتو بانی کی بداوار کان میں آئی-بٹ جا کو ختان کی لاش سے بدلہ لیکردل مختبرًا کرلوں توکون ہے اورستری انگلیا ں کہاں گئیں ۔ بی بی نائلہ شوہر کی لاش پر جبک گیس ا درکها امیالموسین کی بیوی نا کد مهوب توسلهان ہے دھم کرادر مرکز كوا ويت نه وس مبكينا واميرالمومنين كومسلمان شبيد كرسيك اور وقت معشدون كا گروہ تلواریں میکرلوٹا سے اسوقت میرے باس اس سے سوایکی مند تھاکہ نلوار ول سے وار لتي إلتوشرودكون بيس في مرونيوان سي كها سنت نوشا مدى مرات ك مررشيفان سوارتها باز مذات . توغوری و میکوی روزه دارلاش اسکی سیجس کاحما بات كاميرب اوريترب مولاس اقراركياس توف ديكم ياس موكا كرجيب سيدرنوي مي جاعت کے واسطے حکہ تنگ ہوئی تورحمۃ للوالمین نے با دار بلند فرمایا کہ دہ کون اسر کا بندہ سے جواس سجد کورسیع کروسے اسوقت حین خفس نے زمین خرید کروقف کی ا در نمانه پورسکے سلئے مسجد منوادی دہ یہی امپرلومیتن تھا جوآج افطار کے وقت مسلما لو كى ما تقس بىگناه شىيدىدا تىرىكان استىنا بىدىنگى يا أنكبورى دىكها بوكا كەجىپ جعنورا كرم ما الشراية اللئ توصرت ايك كنوال بيرر دميد يدويون كى ملكيت عما، حبی سیم سلمان پائی پیستے تقے جب وہ کنواں میہودی نے مسلما نزں کے واسطے بندر کھیا تومىبىدىنىرتى كى ديدارين صدليك رحمة اللعالميين كى نثنا پر بين حبب حضورًا كى بيراً وا زا س ففاً میں گریخی کرکون سے جو بیرر ومرسلما نوں کے واسطے دنف کرسے ،اورصیح سے **پیا سے سلان کو بابی سے میراب ک**رے - ارشا ونموی کی تغییاح شخص سے کی اور

کنواں خریدکرمسلال سے حوالے کیا وہ بہ امیرالمؤینن شاجس کی لاش خون الود ا تیری آنہیں نے مکھ دہی ہیں جسٹنفس کی بیٹولی کہی فرشنوں نے نہ دلیجی وہ آج یے گوروکفن ننگا وعظر نکااس کھریں پڑا ہواہے۔

فدا کے بندوں انعات سے کام لوا درارشاورسول کواس قدرعبد فراموش مذکر و، یا در کھونتم ن بگیا ہ کا فون رنگ لائیگا اورالیسی اگ لگائیگا جو قیا مت تک فرونہ ہدگی۔ یا بن کی انگہوں سے خون ابل ریا تھا اس نے بیوی نائلہ کو وہ کا دیکر الگ بچھوٹیکد یا اور کہا میں نے عہد کین ہے کہ امیرالمونٹین کا چرہ طابیجے مارکر سرخ کرونگا میں کہ کہ کواس سے طابی میرے میٹر ہوئے ۔ یا کدا من نائلہ کی صبت یہ ظلم بروا شت مذکر سکی مداس سے اللہ میرے میٹا ہوئے اللہ میرے میٹر ہوئے اللہ میرے واقع میں اور کہا میرے میٹر ہوئے اقد تن سے حدا کرف می گوان نے جبد کیا لاش کی بچرمنی مرکز واقع اللہ نے اور کہا دیا اور میں کروی میں میرے دل ہوں ایک کروی اس کے قدموں میں گریں مگراس نے طاکر ویا اور میں کہتا دیا اور میں کہتا دیا اور میں کہتا اور میں دیا دہ سزا کا مستوجب ہے ۔

مغرب کی اذان مبند ہوئی تو ہائی ہے کہاجی پیچا ہما ہے کہ اس لاش کے ملائے کا رہ کا دقت ہے اس لاش کے ملائے کا رہے کا دقت ہے اس لئے محبور کر دیتا ہوں ۔

تین دن اورتین رات حضرت عنمان کا جنا زہ ہے گوردکفن پطار ہا چوتھے دؤ حضرت علی حضرت زبیر نے تجہیز دکھفین کی قد یا عنیوں نے مسلما نؤں کے قبرستان میں دفن مذہبوسے دیا اور حیث حض جا رہے الفرائن ، سیے پہلاحا فظ ،اسلام کمین اور امیرالمومیین تھا بہو دلوں کے قبرستان میں دفن ہوا۔ بچو تھی خلاف ن کی انتخاب

حضرت عثمان كى تنهها دت كه بعداب بصرخلا نت كامسئلد ديميثين تفا اور

حضرت علی کے سوا اکٹر کی خواہش اور کوسٹش ہی کہ خلافت ہا ہے یا تھ تے . مگر اس افرا تفرى ميس كيا فاك فيصل موتا فيترب بداكسات دون تك كوني فليفرنهوا ا ورسنده الماقية خالي يوى دبى داب استع مواجاره مزيها كدمسلما يؤب كاليك كروه حقرت على كى خدمت مير، ما ضربوا اور در فواست كى كوآب خلافت قبول فرائ ، حضرت عنى الما بذل كالله جت سے يورى طح وا قفت تھ اوراجي طح جانے تھے كواظافت یجس کی خیگی بیحس کوجالو کی طرح مسلمان ڈوالکرد ورسے تما نشہ دیکیمیس کے ۔ اس سے ابنوں نے ابکارکڑیا اورکہ اکوفیصرت زبیرکا ا وربھرہ حضرت طلحہ کاخوہ شکار ہے اوراوہ معاور بھی ساعی ہیں -ان حالات میں سلما لؤل کی خلافت معسبت شميح بيننظورنينين حباعت حس كحيمت مين فيصله كريكي مين بھي اسكي معيت كرلونگاء حفرت على كاس جواب مرسلان الهي خاموش بنيج تفي اورموي ب تقيد. كوكس طرح حضرت على كوخلافت تبول كردي يرمحبو ركرين كد قرميب قرمي تمام مرينه ا مندلورًا اوربسرَيراً ورده حضرات سف حضرت عني سنة تحلم كحسلاً كهديا كه أمي كو خلاً فت قبول كرفى بيرنكى - كيونكراب كوئى اوراس كا ابل نبيي سي حصرت على مي كها تم كونى اور آدى منتخب كرويبيلاتخص جواس ك ما تقرير بعيت كريكا ده مين بوزگا اب يه بواكمسلمان تين حصول مين فقسم ببركة - ايك حصة صفرت طلحه كياس كيا - ايك حضرت رئيرك ماس اورايك افضا ركياس. كرمرعكيت بهي جواب الماكفات كالهل حضرت على كے سواكوئي شہيں - بينا بخدسب ملكر حضرت على كے إس أتے-ا در کہا اگرآپ منظور نہیں کرتے لو اور کوئی فلیفنہیں ہوکی اور قیامت کے روزتام فرمه داری آپ کی ذات پر موگی امپر صفرت علی خا موش موسے اور فرمایا چلوسبی میں علی کرمستورہ کریں ، شاید کو بی الدی بیدہ اس بار کو انتھا ہے ، بیا حضرت علی نے تقریر کی اور کہا ہیں فلا فت کے واسط بیا رہای ہوں بہتر مرکا کر تم خلیسة منتحف کروہیں مبعیت کے واسطے تیار ہوں ، جھاب رسول السری کے بڑی برخل کر واور میری تج بڑسے منتقق مزد کے برخل کر واور میری تج بڑسے منتقق مزد کے اور میری تج بڑسے منتقق مزد کے اور میں کہ موات کر دینے بھی بہت نے معدا بن وقاص ۔ سعد بن زیرعبد الدرم محرک سے فرق فروا ور خواست کی گربے سود ۔ یہ دیکہ کرحضرت علی نے وقیارہ تقریر کی اور کیکم بن صنبلہ اور حضرت طلح سے کہا آپ خلافت قبول کیجے ان وولاں نے الکا در کر دیا ۔ ادر طلح سے نہالفا ظ کہے ۔

معاقة السرابو الحسس أب كي موجه وكلي مين ميري خلافت إ

اسپرمالک بن اشترف اواز وی علی با تقریرهائی چینا نجیره من علی فی طابخد برایا قرسی سیا صفرت طلح ن میرسید سعد ،عبد الدروغیره ف سبعت کی اور برسلسله ماری ا

لیکن بی امید کا ایک گروہ بغیر بعیت کئے معاویہ کے پاس شام دیا گیا . حضرت علی کی ضلافت کا مہنو امیں سر ریمہ اشر

حضرت علی کی خلافت کے بیان سے پیلے چار بابتیں سمجہ لینی عفروری ہیں تاکہ کر بلاکے خونین واقعہ کی تہ میں جو راز کام کر رہاہے وہ اچھی طرح سمجہ میں آجا ہے۔ دا،مسلما نوں کا ایک گر دہ دبنی امیہ ،حضرت علی سکے خلاف بورت ہی شام میں میں معاویہ کے پاس چلاگیا .

(۱) امیرمنا دیدنے مرحوبیں حضرت عثمان کاخران آلودکرتہ مسلما نڈں کو دکھا ٹا شروع کیاجس نے بنویا شم سے خلاف بنوا میہ کو جنگ دحدال کی پوری ترعنیب وی-حس سے در بچہا جا سکتاہیے کا میرمنا دریے کی ولی خواہش تھی کے حضرت علی معرول موں الریس خو دخلیقہ موں ۔

دس حصرت طلی و حضرت زبیر نے بیرظا مہرجیت کرلی ، نگردل میں کرورت مجودی ی ۱۲) بنو باشم اور بنوامید کی دیر میز عدادت کوحضرت عثمان کی شہادت سے اس کئے اورترقی به دی کیمفسدوں نے واقعات سے بنوا میہ کربھین ولایا کرحضرت عثمان کی شہاوت محض بنویا میں کربھین ولایا کرحضرت عثمان کی فلافت کی شہاوت محض بنویا تنہ کی کوشش سے کام لیا بیا نتک کدایک موقعہ پرانہوں سنے امام سن کوسے کہ کر طام پنرا کی طوائیوں کو مارنے اور حضرت عثمان کو کیانے میں لیوری کوشش منرکی ،

یے چاروں مونی مونی این معلوم ہوسے بعدوا قات پراچی طی عور مزیک تا سے اور چونکہ واقع است تعلق ہے اور چونکہ وہ بھی اس نزاع سے متعلق ہے اور حونکہ وہ بھی اس نزاع سے متعلق ہے اور حون رسان کا فات پر بحث کریے اور حصن سے ما می تعلق ہے اس سے آئی فلا فت پر بحث کریے سے سیلے اس کا ذکر بھی صروری ہے۔

جأحل

ام المومنین بی بی عاکشہ صدیقہ ایک سفرس حضوراکرم کے ساتھ تھیں واپی میں مدینہ ایک پڑا اورہ گیا تھا کہ دات کوتیا م ہوا اور جیج کوکوج اسوقت جو نکہ پردہ کے متعلق احکام نازل ہو چکے تھے جسم با چہرہ چہانے کی غرض سے یا کچے بردہ کی وجہ کچھا ندہ برے کی وجہ سے کہ جو با را ان سے گئے میں تھا اور ما نگے کا تھا وہ گر بڑا تھا اس ام المومنین اسوجہ سے کہ جو با را ان کے گئے میں تھا اور ما نگے کا تھا وہ گر بڑا تھا اس کے وہونہ شام کہ وہونہ اور جو با را ان کے گئے میں تھا اور ما نگے کا تھا وہ گر بڑا تھا اس کے وہونہ شام کہ دو انگی کے بعد کری بڑی چنروں کو اعظام سلمی جو قافلہ کا چوکیدار تھا اور شکا کا مربہ تھا کہ دو انگی کے بعد گری بڑی چنروں کو اعظام سے آیا تو دیکیا کو ام المومنین میں دہ میں ہو ہوں ام المومنین کو ایک بازور ہوا دیکی اور تو دو مہا رہا تھ ہیں تو رہونہ اور فوٹ کو رہا ما المومنین کو ایک برجہ بی اور فوٹ کی اور فوٹ کو رہا سے برجہ بی گوئیاں شروع ہوئیں اور فوٹ کوت

آوریوں نے فقل ولئے کا اظہار کیا ، منا فقین کے ایک گروہ نے جوبطا ہر سلمان سے اور ہونے ہو بطا ہر اسلمان سے اور ہوبا وراس فرکو خوب نکک مرحییں لگا کر بھیلا دیا ، ورخص عبدا لداین مسئول اور طح بن اثا شراس الزام کے قائم کرنے میں منافقین کے سرتاج سفے دفتہ رفتہ بیخ برحضور کیا ،ام المرمنین کی اور اکفرت نے تام اجاب صحاب سے اس معالم میں شورہ کیا ،ام المرمنین کی بریت ہیں ہرنشف سے شہا دت وی اور شخص کی دلئے ہے تھی کہ بی بی عاکشہ کا دان اس الزام سے پاک ہے ۔ گرمسلما نون کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ حضرت علی شاس صفائی میں اس قدر لفظ اور کے کہ اگرائی مالمومنین کو چھوڑ تا جا ہیں تو درجی شکل میں بہ معالمہ طے ہو جیکا اور بات ختم ہو گئی تو حضرت علی شکے یہ الفاظ الم المومنین کو حضرت علی شکے یہ الفاظ الم المومنین کرنا گوار ہوئے اور دل میں گرہ بڑہ گئی۔

معاملہ پر نظر النے سے بہلے ان چار با توں کے سواجوا وہر باین کی گئیں۔
یا بخویں بات بھی نظرا ندا ندکر شیکے قابل نہیں ا دراس کو بھی اچھی طرح سجھہ لینا چاہئے
حب وقت حضرت عثمان شہید ہوئے ہیں توا م الموسنین جج کوتشر لین
کے گئی تھیں۔ ان کی وابسی کے وقت بنی امیہ کے مجھ آدمی بہلے ہی سے آگے جائے گئے
ادرا نہوں سے کہا کہ صفرت عثمان کی شہا دت صرف حضرت علی کی وجہ سے ہوئی اور
ان کے قبل کا تیا م بار حضرت علیٰ کے زمہ ہے یہ سنتے ہی حضرت عاکم نشر کیا نے مربئہ
ان کے قبل کو تا م ماروض ال ہوا کہ حضرت علیٰ کی ضلافت مجم کو مربئہ میں خوش میں خوش میں کو سکے گئی۔
در کا سکے گئی۔

ام الموسنين كى مكه چلے جائے برحضرت طلخ وحضرت زينيرك ول معى الكھرك ا ا درانہوں نے بھى مكہ چلے جائے كا قصد كيا ، ا درحضرت على شسے اجارت مانكى تو حضرت على تعجو نكرحقيقت سے ليے ضريقة ا جا زئ ديدى ، مروان حس کی بابت خیال تہا کہ شہا دت خلیفہ ٹا لت کے موقد برمر کمیا تہا زخمسے جاہر ہمواا وراپنا ایک علیحدہ فرنت حضرت علیٰ کے فلاف تیا رکیا اور میر سب کوام المونین کے پاس لیکر مکر مہنیا۔ حبنہوں سنے شہا دت حضرت عثما نُن کے حالات اس در دانگیز طور پر بیان کے کہام المومنین کی انکھوں سے استوکل شے

ا دران کولیتین بوگیا که اس شهادت میں حضرت علیٰ کا پورا یا تقهے

آسئے ، فیصلہ حضرت علیٰ کے حق میں ہوا اور سولہ سترہ ہزاد مسلما لاں کا خون جنگ جمل پر قبر با ن ہوا ، حضرت طلی اُور حضرت دیش جیسے مقدس افراد حبکو صحبت میں میں بٹاک میں نیکا فیے زیما رخصدت میں۔ سر

میں متر کے ہونیکا فخرنہا رفصت ہوئے۔ جنگ کے بعدجب حفرت علی ام لمونین کے ساسنے آئے توفروایا - خدا تمالے

ہالے گنا ہوں کوموا ف کرے -اس کے جواب میں ام المومنین نے بھی یہی ذوایا اللہ اللہ میں ام المومنین نے بھی یہی ذوایا اور حضرت علی نے ام المومنین کوعور لوں کے ایک رسالہ کے ساتھ جو مرواند لباس بہت ہوئے تھا ، مرینر دواند کر دیا۔

حِنگ جل کے متعلق ہرسلمان کو واقعات پڑے کے بعدرائے قائم کرنے کا حق مصل سے لیکن ہمکوس سلسلہ میں سب سے بیلے ایک یا ت لکہنی ہے اور وہ یو کہ جہد قت ام الموشین مع لینے لشکر کے تشریف لیجا رہی تھیں لوایک گاؤں کے قریب کنوں نے بھونکتا شروع کیا، اسوقت آپ نے پوچھاکواس گا دُل کا کیا تا م سے
درگوں نے کہا حواب ام الموئین نے فرایا کھیرجا و جھے رسول السرکی ایک حدیث یا دائنی ا " بمیری بردوں میں سے ایک برحوا کے کتے بھونکیس کے اور و خلطی پر سرگی"
سربراور دکان ایشکر نے کہا یہ حواب نہیں ہے اور اپنے جواب میں معبق آ دمیوں کی
مربراور دکان ایشکر نے کہا یہ حواب نہیں ہے اور اپنے جواب میں معبق آ دمیوں کی
مربراور دکان ایشکر نے کہا یہ حواب نہیں ہے اور اپنے جواب میں معبق آ دمیوں کی

شاوت بھی پٹیں کی گراپ سے ایک ندسی اور یہ کہا مجھ لڑائی سے وا سط کیا مجھ گھرقاؤہ گرایک زجلی اوطیل حبنگ بجنے لگا اس سلسلے میں ایک اور خیا ل ہے حب کا بیان کرنا صروری ہے اور وہ اس طے کہ حب صرت علی کی کوئی کوسٹسٹس لڑائی کونہ روک سکی اور انہوں سے ویکیا کہ دھینیں

سیجے اور سیے مسلمان ہی ہی اور بینگ اسلام کرنا قابل بلا می نفضان ہیتی ویگی ۔ تو ام المومنین کی خدمت میں ایک پیا م صیحا جسکا مطلب نیئفاکر آپ معنسدوں سے صیدائے میں حیبن گئی ہیں میں خدا کو گواہ کرتا ہوں کہ شمالات عثمان سے میراکوئی تعلق بنیں ۔ مگریہ بیام ان تک نرمبوریج سکا اور بیا میرنا کام دالیس موا ، اب حضرت علی عجبیب مگریہ بیام ان تک نرمبوریج سکا اور بیا میرنا کام دالیس موا ، اب حضرت علی عجبیب

پرلیٹانی میں متھ ادراجی طرح سمھ سے متھ کہ اگر مجھے فتح بھی ٹی تو ہا ایت تبتی ہرگی اور برشے بڑے جلیل الفتر صحابیوں کا خون صرف فلط فہنی کی تلوار سے بہتے گا . مگر حضرت علی کو اب مقابلہ کے سوا چارہ مذتھا .

جب لڑا ئی شرمی ہوئی اوربہ سے سلمان شہید ہوگے اور لڑا ئی خم نہ ہوئی اور الم الم خم نہ ہوئی اور الم الم الم منین ہوں کی اور الم الم الم منین کی الم الم الم منین کی سنتا کون تھا۔
مقصد مسلما ہوں کے خون سے پورا نہیں ہوتا ، گراب ام المومنین کی سنتا کون تھا۔
مقصد مسلما ہوں کے خون سے ہوئی اور دوہرے دن سینکر وں مسلمان وونوطوت میں اور دوہرے دن سینکر وں مسلمان وونوطوت کے شہید ہوئے اور حصنورا کرم کے اس ارشا دکا کو خمان کی شرا دے پرسلما ہوتا ہوا

مفرشعلى كوسب سي زيا واهتجب مصرت طلحا ورصرت زبرر يتفاكر اليفيي مرتبت لوگ جویرسوں صحبت رئسول میں سے کس طیح خلامت ہوسگتے۔ ا درجب ان کو يهمعدم بواكدا نبور ن ول سي مبيت نه كي هي بلك مصلحنا ياخوف زوه بهوكرلواور بقى تجربوك المرمنين فرنقين كى ركينين ويكفكوب والسي كا قصدكيا توبير كاحاكم عثمان بن صليف مبهت برسم بهوا وركها كدحب مك طلحها ورز بيرسيدان حباك سے نہ اللہ کے آپ نہیں ہٹ سکتیں سیلے ان کی بیت کا فیصل کی کو لکوں کی -بنا نيديد أن سف دريا فت كيَّاكيُّ وانبول ك كباكه الك اشترييسك نوف س معضبيت كي هي كدده حضرت على كاطرفدارتها بام المرمنين اس جواب مصطلن نويس ا درایک اور خص قاعد کی حیتیت سی هیماگیا که وه معلوم کرسے کمان و واوس نے بیعت کس طرح کی اور ده کیول برگشته بهرتے بی ۱۰ س قاصد کے سامنے ان وونوں کے كونى جواب ند ديا، مُكرة وتسرب لوگون سن كهاكم بعث عجبورى فقى ،اسيرسبحدس الوالى شوع برق اوراس معالميس مي كيمسلمان عنانع برسه ان يس بى نبايت بزرگ صحاب ه عنمان بن صنیفه ما کم بصره کا دسته قنل برا ا در وه خود گرفتار برکرایا توسب کا نیصاری مراكداسكونس كروواس موقع رام المرمنين نه روكا وركها برسية ومى كوفش كرف

کیا فائدہ عثمان حیوڑ دیا گیا گراس کی تامرڈاٹر ہی لاج لی گئی۔ الفتمان بن صنف با دجد ديكه ايك طرح مسحصرت على كابا عي نقا اورسوفت ام الرمینی نے فصد جنگ کیا ہے وان کی خدست میں حاصر ہو کر کہا تھا کہ میں آیے سالط بنول مگرحفرت على كواس كى يد تومين اليى مذمعلدم بمونى ا درجب يد و مكهاكدران سُلے والی بنیں قوا بھوں نے بھی احکام جنگ جاری کرد سے ،اس مو تحدیر الوموسی بشعری عامل كوندئ جنگ كي تيا ري سه انكاركرويا ادر لكه جيچا كرخصرت عنمان كانتهام ب کے داستطام المونین آمادہ ہوئیں نہایت صروری ہے ، ہردنید کوسٹسٹس کی دارسی

اپنے خیال سے ہا وائیں مگر کا میابی ند ہوئی۔ آخر عاربن یا سراور الک بن انتررواند کے گئے کہ وہ راہ راست پرلائیں ، گران کی بھی کچہ نہ جلی اور ابوموسی نے ان دونوں کی بتی ویز کو بھی نامنظور کرویا بحبورًا الک نے سختی سے کام لیا اور تقور ہی تبعیت سکتا لیکو ایوموسلی کے مکان پر قبصند کرلیا۔ اور کہا بتری ملکیت کوئی شے نہیں ہے ہر نیز فلیفہ کی ہے اور جب تو منحرف ہوا تو بترے حقوق زائل ہوگئے۔ ابوموسی کے زیر ہوتے ہی کو فراور کو فدولے جا بتوں کا منور ختم ہوا چلکی اور زبیرا ور این کے

زیر میویتے ہی کو فراور کو فدوا ہے حالیموں کا متور حتم موا بطلحہ اور زبیرا در ان کے ہمراہی میدان میں آئے ۔ ادم سے حضرت علی کی عوج بھی مقابلہ کو کلی اور گھسان کا رن پرطا ۔

یں بانا ہوں اتن ہی تم بھی جائے ہو۔ اس لوا نی کے اسیا ب سے ہم سب اچی اس بی بات ہوں ۔ ہم کیں بات با خربی ہیں قب کا میوں ۔ ہم کیں بات ایک ہیں ایک خوال اور ایک رسول کے پرستا رہے امن امنا بنیت ہیں نشود کا بان ایک ہیں ایک خوال ور ایک رسول کے پرستا رہے امن امنا بنیت ہیں نشود کا بان ہے ، اور ایک ہی خوال کی برستا رہے جا اگریہ بات ہے قتال کی شہا اس کے جواب ہیں طلحہ بوے تم نے حتیال کی شہا اس میں افر تم و و دن کی اگریہ بات ہے تو لئے ہی مسلما نواں کا خون گرافے سے کیا حصل میں اور تم و و دن کی اعتبی ہا کا کہ کون سچاہے مسلما نواں کا خون گرافے سے کیا حصل میں اور تم و و دن کی اعتبی ہا کہ کون سچاہے مسلما نواں کا خون گرافے سے کیا حصل اور تم ہو ایک اور ایس کے بعد و یکھ لیس کہ کون سچاہے مسلما نواں کو ایک ایک میں موراب مذ طلا تو ابنوں سے حصل تر نیس میں دیا ہوں کہ ہو ایک اور سے بھی اور تم ہے اور سے بھی ہو ہو ہو اقد میں و کھی مسلما یا تو حصل و کی سے اور تم ہے کا دہر سے بھی ہو ہو اس کے جواب میں رسانات ما ہو، سے فر مایا ۔

" زىسىر قىداس رىونسى جىپ لۆلەرىتىرى فوج على يېجلە كەرىپوگى اەر تەڧلىك ىىس سەسە بېرگانى

ائبوں نے بھی جوابی حدیمیا اس حدیث سائفہی مصدوں نے اوہر توحضرت علی سے کہا کہ دیکئے ام المرمنین سے برعبدی کی اوہرام المومنین کو صرای ایک ایک اسے حضرت علی کا بہا فہ تھا۔ بخبری میں حدیمیا ۔ نمیتیہ یہ بروا کہ فریقین سے تلوارین کاللیں اورست علی موسے لگا۔

حضرت علی کی طرف سیصلے کی ایک اورکوشش ہوئی اور وہ بیرکہ انہوں ہے مسلم بن عبدالسری وساطت سے میدان جنگ میں کلام الد مبند کیا اور سلمانوں ورخوارت کی کہ اس کن ب کا واسطہ حا معلم کوسجہوا ورجنگ وحدل بند کر و مگر طلح اس کوبھی مکر سمجیے اور سلم کے ماتھ پر تلوار ماری ، موسلی سے جلدی کلام الدائھاليا مگروہ کی طلح کے ماتھ سے قبل ہوا۔
مگروہ کی طلح کے ماتھ سے قبل ہوا۔

اسی فرص می کا در است س بود.
اسی فتر کی کوشش ام المرمنین نے مجھی کی اور کعب سے کہا قرآن اکھاکر
با دار بلندا علان کرد وکہ ام المومنین اس کتا ب کا واسطه دیکر کہتی ہیں کہ لوط فی تبدرو الک بن اشترید دیکھ کر پریشان ہوا اور فورًا ایک الیسی تلوار ماری کہ کعب کی گرون الگ جا پیٹری ۔
الگ جا پیٹری ۔

روائی کا انجام جو ہونا تھا وہ ہوا سینکڑوں جبیل القدرصحابہ کے بعد وہ سا آن پنچ کہ حضرت طلح زخمی ہوئے اور بصر معاکے ۔ ان کے عالتے ہی نوج کے پاؤں اکورے ، زبرہی بھاسے ، گرایشخض عمرونے ان کوراستریس فتل کیالین جب دہ ہشاش بشاش زبری مرصرت علی سے سائنے لایا توانکوبہت ریخ بیواا در عمردے داسط دوننے کی بروعاکی ۔

جناصفين

جس طی مسل تقدر و تدمیر می ایک سان کی زبان ساکت به اس طرح میک جبل دجنگ جبل دجنگ جبل د و نوس معرکون میں کم از کم جاری ہمت نہیں کہ ایک لفظ بھی زبان سے نکال سکیں اور کسی کہ لمزم قرار دیں گرا تنا صرور کہتا پڑا گیا کہ یہ برط انبیاں یہ اختلاف، یہ فلط نہی ، یہ ہٹ وہر می بجے سقے اس نفا ت وشقاق کے جبر کا مثر آن مسلما لا ل کوئل رہا ہے ۔ اسوقت ملا۔ اور حب بک اسلام دنیا میں زندہ ہم مثر آن مسلما لا ل کوئل رہا ہے ۔ اسوقت ہوئے اس کے بعد ہوئے، ہور سے ہیں اور ہمرات ہیں اور ہمرات ہیں اور ہمرات ہیں اور مثر تام ہیں اور حق ان حق کے فیصلہ پر بنیکی ایک رائے ہم قائم ہیں اور حق و نا حق کے فیصلہ پر بنیکی ایک رائے ہم قائم ہیں اور حق و نا حق کے فیصلہ پر بنیکی ایک رائے ہم قائم ہیں اور حسول کے وقت مسلما لن ایک و و سرے کے وشمن سفتھ اسی طرح آنے بھی ان لڑا کیوں کے وقت مسلما لن ایک و و سرے کے وشمن سفتھ اسی طرح آنے بھی کے بی عدا وت موجود ہے اور ہ فرج ہملام کیا ہوئی آت

ا بیبا کھوکھلا ہوگیا ہے کہ اب اس کی بفا کا خدائی عافظ ہے۔
اس کتا ہے کے پڑھینے والوں کو دہ ونت یا وہوگا حیب حضرت علی کن فلا
کے مرتقہ بیعین مسلما لاں کی رائے میں خل فت حضرت علی کا عائز حق تھا ، اور اس
سلسلہ میں معا و میر نے جو تدبیر کی وہ بھی یا دہوگی ، اب اوہ رتق جنگ عمل ختم ہوئی
اد باہر میعا و میر کو کو کو کو کہ اس میں کا خات اس ہے خوف و خطرا حکا م نا فذکر کی اور سب سے بیاج میرا ہی خائم ہوگا ، اس میکو کا تدارک لاز می تہا ، اور اس سے مسلما

ت ہوسکت تنا کر خلافت ہی کوخم کردیا جائے ، چنا بخداس سے ایک جری لٹ کے جنوب علی کے مقابلہ کرتیا رکیا اور مہیر کرایا کداب خلافت علی کی ہوگی یا میری ، اس رفاد در میں میں اور سال در سرور اور مار میں میں اس میں میں اس میں میں اس میں میں میں اس میں میں اس میں میں

اس اوا نی میں جو ناخ سلا اوں سے سائنے آستے ہیں ان سے اس کتاب کے پڑسہنے والے چہلے سے آشنا ہیں ، عروین عاص اوراس کا غلام تنبر شریع بن یا نی ، مالک بن است تر۔ ابوال عور کملی

مالک بن اشتر کو حضرت علی نے حبنگ عبل کے موقعہ پراسلے علیحدہ کر دیا تہا کہ انکی اعا نت حضرت عنی نے حبنگ عبل کے موقعہ پراسلے علی عدر الک انکی اور مالک نے اپنی ضدمات میں کیں توصفرت علی نے قبول کیں ما خاندانی عدادت کا نقشہ ایک رشبہ برای خدم این ایس است کا کہ ایک میں و قت نہ ہوا ورمعلوم ہر جاسے کہ تا بدائی عدادت کس طبح ترقی کر دہی ہیں ۔

امیر خصائل بین زمین و ویز س کی عاد ا امیر خصائل بین زمین و سان کافرق عبد المطلب حرب خفا ، اشی اپ سائ فدا اور تقد ا ابوطاب ابوطاب ابوطاب ابوسهیان کورکتے تھے اور انوی طاقت اور علی اتفی میں معادیہ شہر کو وہ سیاست کو اعبی طرح المحن اما حمین یو ایر سمجھتے تھے اور کسی جگر بند نہ تھے ۔ برفلاف اس کے ہاشمی اس دیگ سے نا اسٹ نا اور وقتی ضرورت سے بے خبر میدان کر بلا اسی ابتدا کی انتہا تہا ، اور شما دیت حمین اسی مبتدا کی خبر عمر کا غلام قنبر تیس ہزار کی جبیت سے حضرت علی کے مقا بل کو اگر کے

بوصا ۱۰ س کے دیکھے خود عمرو بن عاص اپن کمک کے ساتھ تھا ، ابھی ہے لاگ وریکے فراط سے پارنہ ہو سے ستھے ، تشریح بن یا بی بارہ ہزار فوج لیکر بار انزا یا ، اس کی مدد کوالک بن افتر یا یخ بزار حمدیت سے آئے اور اس طرح ریشگر شام کی سرط یں داخل مو گیا حضرت علی سے لشکر کا داخل میرمعاویدا وران سے معادمین کیواسط قيامت تقا .سب بها سي إب معاويد في ليني تام لشكر كوت كيا اورايك تقرر كي المنقابية بتك يحوس لور سي برتار بالكراسونت استحف كامقا بليب حبكا لو إليّا م عرب ما ن بوئ ب ينتجاعت د كهان كايد وقت ب ١٠ كاك اسلام كى لاح رکہی ہے۔ اور ہے گنا چھان کے خون کا قصاص لیناہے توجا مذال برکھیل جاکہ ا در على كو دكھا و د كەمسلان اس طح اسپنے عزنزوں پر قربان ہوتے ہیں معاویہ كالقرير سے لوگوں کے ول رام گئے ، ابوالا عور سلمیٰ سیر سالار مقرر ہوسے اور ہیر **رشک**ا کئے۔ برا الك بن اشترف ابوالا عوركود مكيفا توبهنكركها . كمغرب بمكينا وسلما من سك قتل ست کیافا مده کچ دم سب توغود سامنے آدا ور مجھ ست و و و و طابحہ کرقا کر ہم می ونو يراط ائى كافيصله بوجائے ، مالك كى اس كرج سے ميدان كوينج اٹھا . مكرا يو الاعور بجائة مقابل ہوسے نے فا موشی کے ساتھ تیکھے ہٹا ا در تھلے الفاظ میں اپنی جاعث سے مدیا کہ علی پرستے طاقت کاکا مہیں. تدبیرکاکام سے دا سے بعد صرت علی نے ا ورکومشیش کی که لڑائی نه ہو گرمعا و پیرے دل میں چو بچار تھا وہ نه نکلا اور فری کچے كاچا ند مودار موا بيكم فه ى الحجيست لرا في شروع مهو في تمام مبديتراسي مين گذرا ا در هيو موتے حلے ہوتے رہے حب محرم شروع ہوا توفریقین خا موش ہو گئے ہو تک اس مبینه کی برشخف عرت کرتا تفااس کے کوئی ارا نی ند ہوئی جب محرم ختم مرجیکا توضر على سن اميرمنا ديدكوبرسنيا مبيحاء

یفیملک فریب سلما اول کے قتل کی ذمر داری کس برہے دا دراس کا خان کس کی گردن بر ہو گا خدای بہتر کر کیا و ہی خوب جانتا ہے کہ حق پر کون ہے ادر ناحق پرکون میں ہر گزاس کے دا سطے تیا رنہیں ہول کہ جنگ بل کی طرح مسلمانوں کی دوبارہ خوتریزی ہو۔ ممکواچی طرح معلوم ہے کہ جنگ جل پرسلمانڈں ہے اپنے کے دوبارہ خوتریزی ہو۔ ممکواچی طرح معلوم ہے کہ جنگ جل پرسلمانڈ اب کیا کہی جی الم محلے کے مکر طرح کا دورا پی حرکات سے باز آؤ۔ اسوقت تک فراقین کا فقصان کے کم نہیں ہوا ہے۔ کا فقصان کے کم نہیں ہوا ہے۔

یہ بیا م المین سفیرلیکی کے ما انہوں نے بیام بیونچائے کے علا وہ خود بھی انتہائی کوسٹسٹ کی کد نوبت لوائی کی ندائے۔ گرامیرمعا دبیات اس پیام کے جواب میں کھال بہجا۔

المين حس طي بحى مكن موتم سي خون عمّان كا بدلدلينا ب ورواس كلك كلا ثوت يه ب كه ويى معسّد باغى جبّول ف سي كمناه عمّان كوقتل كيا كي تما يسب مددكار مبي وان بالذن سي كيم فائده مبنى ومحب كاستم سي بدلدندلين طينان سي نبس بيط سكة .

فلیفہ اسٹ کی نئہا دت ہیں حضرت علی کس صدیک شامل تھے ۔ یہ لوگذشتہ وا نعات سے نابت ہوگیاہے ۔ ایک بات بہاں اور یا در کئے کے قابل ہے کہ حسب وقت حضرت عثمان کی خلافت کا مسئد در بہش تھا اور حضرت عبدالرحمن بن عوف سے رایوں کا بخور حضرت عثمان اور حضرت علی کے حق میں دیکھ کر ہیلے کیا کہ خلیفہ ان دومیں سے ایک ہوگا ، اسوقت جن لوگوں نے حضرت ابن عوف ہو مشورہ کیا ۔ ان میں سر براگور دہ معادیہ کے باپ الوسفیان اور عمردین عاص می مشورہ کیا ۔ ان میں سر براگور دہ معادیہ کے باپ الوسفیان اور عمردین عاص می اوسفیان کی ترعیب برغمروین عاص نے حضرت علی سے جوگفتگو کی اور حلف کے وقت جو الفاظ کہ لوادئے وہ اوپر بیان ہو چکے میں اور ہرسلمان کور اے قائم کرلے میں مرد و نیکے بست جوگفتگو کی اور حلف کے بیس مرد و نیکے بست بریز قلم بچور ہاہے اور جا ہتا ہے کہ کھر کے فتوں کو یا مال کر دی اور تعصرت کی مقدس صورتیں حقیقت سے اور تعصرت کی مقدس صورتیں حقیقت سے اور تعصرت کی مقدس صورتیں حقیقت سے اور تعصر کی مقدس صورتیں حقیق کی مقدس صورتیں حقیقت سے اور تعصر کی مقدس صورتیں حقیق سے سے اور تو کھ معادیہ سے اور تیا ہوں کی مقدس صورتیں صور

اکینه میں دیکھے مگراحا دیٹ بنری کا تازیاد تعقیقی ہویا مصنوعی آیک قدم سرکتے ہندی ا امیر معادیہ کے جواب سے حضرت علی کی وہ تمام امیدیں جوصلے کے متعلق قابی ہوئی تقیس خاک میں ملادیں ، وہ نقشہ حبائک پرعزد کرئے سے کہ دہتمن کا ایک ابنی آیا اور کہا کہ مہتر ہم ہوگا کہ آپ ایک حلیک عام میں میر تجویز بیش کیجے کہ خلافت معادیہ کا جائز حق ہے یا علی کا ۔

حضرت علی نے سنی سے جواب ویا کدم ما ویہ کا اسلام سے کیا وا سطه،
وہ اس باپ کا ہٹیا ہے جس کے مزاج ہیں منا فقت تھی ، اس ماکے پہٹے سے
پدیا ہوا جس سے احد کی رطا تی ہیں امیر جمزہ کا کلیجہ جبابیا ، لیسے خص کوخلا فت سے
کیا نتائی سفیرنے بجنبسہ بدا لفا ظاما کر کہدئے جس سے محا ویہ کوا در بھڑکا دیا محم
کا مہدیا ختم ہوجیکا تھا۔ یکم صفر سے بھراروائی شروع ہوئی ذی البح کے معرب منتصر تھے
گراب جنگ عظیم تھی اور وولاں طرب سے لئے کیا ہے ہے صلہ کا لئے پر آمادہ سقی،
گراب جنگ عظیم تھی اور وولاں طرب سے لئے کا خربی کا مرائے ۔ آخروہی تدبیر جوجنگ جبل
بی کی کھولکر ارشے اور بیزار باسلمان اس معرکہ میں کا مرائے ۔ آخروہی تدبیر جوجنگ جبل
بیں کی گئی تھی رہاں بینی ہوئی کہ قرآل نیز دس پر ملبند ہوا۔

لؤا فَی خم ہوئی گرامو قت عب دولاں طرف کے جالیں بیالیس ہزار آ دی خم ہوئے ۔ عبیدالدبن عراورعاربن یا سرد غیرہ بھی اسی سیدان میں کام کے لڑا فی کا انجام ہے ہوا کہ حب حصرت علی کی فوج کوغلبہ ہوا توشامیوں نے صلح کی درخوات کی اور آخر مدات میں ہوئی کہ شا است فیصلہ کریں جیا بچہ عردین العاص امیر معاویہ کی طرف سے اور الومولی اشعری حصرت علی کی طرف سے تا لت مقرد ہوئے . قریب المعظم جینے بک دولاں تا است محتر ہوئے ۔ قریب آخر دومتر الجندل میں فریقیں ہے ۔ آخر دومتر الجندل میں فریقیں ہے ۔ آخر دومتر الجندل میں فریقیں ہے ۔ آخر دومتر الجندل میں فریقیں ہے۔ باری بیا جیست اور دولاں تا است محت ہوستے

ردين كا دقت آ گے آئيگا۔ يہ مبنين كا وقت سپى كەشا مى ثالث عمردان

اله وه عد على عرادي مرادي مراسي -

عاص اور کوئی نالت ابوموسی استحری کا متفقہ فیصلہ سے تھا کہ حضرت علی اور
امیر معا دیے دو دون معزول ہوں اور کوئی اور تحض خلیفہ مقرر کیا جائے ، جب
اعلان کا دفت آیا توا بوموسی استحری نے عرد بن العاص سے کہا کہ آپ تجو بزکا
اعلان کر دیجے : عرد بن عاص سے کہا بھلا آپ کے سامنے ہیں سبقت کر دں ،
ابوموسی اس جال میں بھینس کے ۔ اور ممبر رہے کھڑے ہو کر کہا کہ میں علی اور معالیہ دونوں کو معزول کرتا ہوں اب تیسر سنتی تض کا انتخاب کر دجب وہ بر کہ کہ کرا ترکہ کے دونوں کو معزول کرتا ہوں اور ال کی حکم ایر مرحالیہ کو خطرت علی کو معزول کرتا ہوں اور ال کی حکم ایر مرحالیہ کو خطرت الدور کہا ہیں دونوں کی حکم ایر مرحالیہ کی معرف کے اور میں معرف کرتا ہوں اور ال کی حکم ایر مرحالیہ کو خطرت میں کہ کہ اس کے حضرت علی کو معزول کرتا ہوں اور ال کی حکم ایر مرحالیہ کو خطرت میں کو خطرت میں کہا دور میں کہ کہ ایر مرحالیہ کو خطرت کرتا ہوں اور ال کی حکم ایر مرحالیہ کی میں کہا تھیں کہ کہا تھیں کو خطرت کرتا ہوں اور ال کی حکم ایر مرحالیہ کو خطرت کرتا ہوں اور ال

ابوموسی بهبت بگرطے اور کها کیوں عمرومیراتیرا به فیصله تھا ، اسپر کھے دمیر تھوڑی سی ہاتھا یا تکہوئی اور دو آ دمی مرحکے تمامالمہ رفع دفع ہوا حضرت علی' کونے جلے گئے اورامیرمعا دمیرنٹا م -

قالان فررت کے تحت میں جنگ صفین بھی ہزار وں بجوں کو سیم اور سہالگذی کو اجاز تی ہوئی اس طرح ختم ہوئی کراس کے واقعات زبان ہرا ور انزات ولوں ہیں باقی رہ گئے . میدان کا رزار فنا ہو جبا کراس کی یاد آجتاک مساولاں میں موجر دہے حضرت علی اورا میر معاویہ دولاں اس و نیاسے خصت ہوگئی کران کے کارنا ہے ابھی زنرہ ہیں ۔ صبح ہو چی مگر داستان شب ابھی تک خون کے اکسنو راوا رہی ہے ، وقت گزرگی لیکن بات باتی ہے اور جس فلافت پر یہ کچے فرن خراب ہوئ تربان ہو ہے اور ہی سا اور پرستان کو حقی مزرا ہمیل و توجید پر واون کی طرح تربان ہو ہے ، اب پر دائو و میا پر اس کا و جو دھی مزرا ہمیل و صفین بر ظامر و دون لوائیاں مسے فیلیں مرحقیق کا اسو تست بھی اس سے فیادہ معربے سوجود ہیں اور برب آگ کے شعلوں سے کرفہ اور مثنا م محیر کا تھا و ہ اسوقت معربے سوجود ہیں اور برب آگ کے شعلوں سے کرفہ اور مثنا م محیر کا تھا و ہ اسوقت

تام دنیا کوفاک سیاه کردهی ہے ، فلیفہ جبار م ادرا میرمعا دیم کوموت نے ایدی نیندسلادیا . گرستی شیعرسنی ابھی تک زیرہ ہیں اور نبا ریح جنگ بھیگت کہے ہیں

حضرت علی کی شها دت

عا سے کہ جنگ صفین کے بعدا فق اسلام پرسکون بوجاتا، تورہ ، جو بادل گرمیا تقاا در جو گفتا جها می فقی وه است بدیمی رسی، لگا تاریسی، موسلا د بارسى - اورايسي برمي كه حب يك قصر مسلام كى بنيا دس مذ با دين مطلع صائبوا ایک اور وقت بیرآنی کرمسلما لال کاایک نیا گرده بیدا بروا، بیروه لوگ تھے بوحضرت علىست مطا ليركرب تحاكدا ميرمعا ديد برحطه إلى كيحيا وراسكي بغا وت كو فردكرك شام يحكومت مليح ميونك بيتح يزعبدنا مك فلا ف تقى اس ك معزت على منظور مذكر يستح واوريد گروه اميرمها ويرك سان تدحفرت على كابعي دتمن بيوگسا ان میں ایا شیخص عبدالرحمٰن بن المجم سے فقد کیا کہ صفرت علی کوشہید کرے وہ ان ہی عقیدہ ادر گردہ کی لائل سے حب کا مام تحطام نفا کلے کا خواست گارتھا ۔اس گردھ کے درا ورزم متغرق من وشبيب في شب وروز الهي خيال مين متغرق في ابن المجركي زياده فواتبش اصار برقحتلام سنيشرط نكاح حضرت على كاسرقرار دى عبدا لرتمل ا بهرمضا مندادر دروان دنتبیب اسکی مددیرآ کا ده بهدے حضرت علی کیواسطے یہ تین آ دی تیا رہوئے مہا رک بن عبد الدامیرمعا وید کے قتل کیواسط اور عمروب ابر بکر عمر دین العاص کے واسطے الے یہ قراریا ٹی کہ ایک ہی روز ایک ہی دقت بمبلو وارك واليس جيا الإرسارك بن عيدالسرما ويدك واسط ومثن كيا اورعروبن وبحر متی عمروین العاص کے داسطے مصر پنجا

ستره رمضان المبارك مقرر مونى بهي . اميرمعاويد ك سرريا في تعجر لور

دیدا ، گرزخم ایساکاری مقاکر جا بنرته مرکنی کن مرسے سے برتر و ندہ ہے ۔ مصری اتفاق سے عمروی عاص کی مجائے تا زخار جسے پڑھا تی ۔ قاتل اسی کوعمر و بناص سجما اور قتل کر دیا۔ سجما اور قتل کر دیا۔

حضرت علی مبعد بن واخل ہوئے تورم نسان البدارک کی وج سے نازیوں
کی غیر معولی کٹریت تھی آ گے بڑہ سے نقے کہ شبیب نے حکہ کیا اگر وارخا لی گیا اور
وہ بھا گا ابھی جاعت سجہ بھی نہ سکی تھی کہ کیا ہوا کہ ابن طم سے لکے بڑہ کروار کھیا۔
یہ کارگر بہوا اور تلواد لف عق سے ٹریا وہ انڈ گئی ۔ ابن طم کم پڑا گیا ۔ مگرزخم قاتل تا بہوا اوراس طرح مسلما لذب کی اس چے تھی خلافت کا خات ہوا۔
بہوا اور اس طرح مسلما لذب کی اس چے تھی خلافت کا خات ہوا۔

تیرے باپ کافتل سی تیا مت خیر بنگامه کی ایتدلیے جوعنقریب بر با بہتے والا ہے بیصیبت الدیے بیا میں بندوں کے واسط پیدا ہو بی ہے اس نے بہا کا گرمی حبنم لیا اور تم ہی برختم بہوگی میں خوش ہوں کہ اسلام برقر بان براء وولت میرے باس نظی الدیتہ زندگی جیسی بہت رہا نعمت اس کی راہ برلٹا کواس کے حضور میں جا رہا ہوں اور شکرے کہ تماسے نا ناکے باس سرخر وجاتا ہوں۔ بس جن جا تا ہوں ویہ بی ما نہراسکی ادلا دیرے بھائیوں کو برلٹا

بس جانما ہوں دہمیرے بعد معاویہ ہویا شہراسی اولا دیئرے بھا بیوں دریتیا ہیں کسے نما زان رسالت کے کیے میں کسر نم چھوٹر کی اور میے وہ وقت ہوگا کہ و نیا کے کئے خاندان رسالت کے خلاف وشمنوں کا ساتھ دینگے۔ اور خلا لم ہم کوسبے دلی وارث مجھ کرطرہ طرح کی اذ میں بہنچائیں گے۔ زیزب ایتری از مالیش کا وہی وقت ہوگا ، اپنی داحت و آرام کو بھیا ئیوں پر فریان کیجو۔ اورش طرح میں مشاوا ل و فرعال سیدہ کے پاس جار یا ہوں اس طرح میں شاوا ل و فرعال سیدہ کے پاس جاریا ہوں اس کا دہوکہ حسنین سیصیے جاریا ہوں اس کا دہوکہ حسنین سیصیے

بھا ئیوں کو تنہا تھیور روسے اور قیامت کے روز نانا اور باپ کے سائے نگاہ نیجی بوجائے۔ اگر تیرے نا ماکی امت ادر سلام کا دا سطر نہ ہوتا لؤیتغ صیدری ان سفا کوں کا قلع تی جیٹے زون میں کرتی مگرزبان کا پاس اور عہد کی پا بندی تھی کدان بچوں کوشامیوں اور کوفیوں کے قبضہ میں تہنا تھیوڑ رہا ہوں ،خوب ہجتا ہوں کرخوب ہجتا ہوں کرخوب ہجتا ہوں کرخوب ہجتا ہوں کرخست نائجر ہر کا را درخسیت ہجے ہیں۔ جم پوکسے گھاگ۔ اور افغی ہیں۔ مہتموں کا وارث خدلے سواکوئی ہنیں تمرسب کوامی کے سپردکرتا ہوں اور خصدت ہوتا ہوں۔

م سب و ص بیردره بون اور رصد می بود بردن می در این مساور و در برای می کرمسجدسے صدا در بیراسی طح البررم کے اسے بعد عنی کی ما است طاری تقی کرمسجدسے صدا عق بلند بوئی اس آواز کے ساتھی بہیدہ ش آنکہ کھل گئی تو فرمایا جا عت میں فرق ندا کرموں ہے و دون مثا بر بین که نما ند مرض بهوے نے بعد تدبیری نما زہے جوجاعت سے قضا بردی ۔
فرض بهوے نے بعد تدبیری نما زہے جوجاعت سے قضا بردی ۔

سیدہ کے الوں کو اتکھا تھا کر دیکھ ہے ۔ بابا ہم سیلے ہی بریخت میں ہما ری انکہوں

ا بھی اماکے اسوخشک بہیں بوے ، ہما دادل خون کے اسورور اسم مہارے زخموں پراپی عدائی کے کچوکے نے ویجے ایس اور کلٹوئم جسن اور سین ان قدموں پر قریان ہوں۔ اماکی رصلت کا دقت ہمکویادے اب رہ سماں دو بارہ بترد کہا ہے اور خدا سے دعا کیج کہ وہ آپ کا سار ہما سے سرمر تائم رکھے۔

اسوقت سيرضواكا دل عفراً إا بنون في دويون صاحبرا دول كوياس بلاكر فرایا میاسے بچولمرور کائنات کا تماری اسے مدا ہونا اس بات کا بثوت ہے کمکوئی با بیداون وسکے سرمیم میشد نزرم بگا ماکی موت کے وقت بھالے معصوم

ول صدم تسيمعنی نه سیحت تقے ليکن آج يا پ کي موت تکويتائے گا که دنيا کي نيسر كياسيم - اور خدا كاظم كس كوسكية بي حسن اورسين تها رس باب كى جدانى كا

وقت آبہونی میں قدرت کا فالون ہے حوکسی طرح اورکسی صال میں طبلنے والا نہیں میں ابتم سے رخصت ہوتا ہوں اور وہاں جاتا ہوں جہاں دیرسویر برخص كرجا ناميك سيرو نيكا وقت بنبي من اينا ول بهاري مذكروا ورسي منسی خوشی لیے گرموفداے کر میونیا دویس ترسے بھوٹ کران لوگوں سے ملومگا

ج سے ویکنے کومیری انگہیں ترس رہی ہیں ، رسول الدکا دید ارحب سے لئے دل تراب را ب مع مجے نصیب ہوگا ا در تباری احنکو بحرات برت ہوئی مجہر سے میں گی یں خوش ہوں کر ہر در و گار کی صوری حیں کے واسطے سیوالی

سے آتے میوہ کھلائے گی۔ فہکواب اگر کوئی دکمہ سے تو تہا ری اور تہا ری ببنول کی مفارقت کا ، گردنیا کا وستوریسی سے اور حدوقت آج نین دیکھ

ربا مبول می مهرباب دیکه چکااور دیکھیگا زخم کی تکلیف لمح لمجه زیاره مهوری ہی ا درمین مجہتا ہوں کہ وقت مقررہ قرمید اگیا الجیوں میں تہا رے یا س تقوری

ويركافهمان بيول ميري أنكه بنيد ميرسة كي بدرتم وويون جهال ان بهول کے بھانی مہود ہاں ان کی ما اور باپ بھی جسسٹیس مینے بیوں کا دل نہیں ذہر ہوتا ہے حب ان کی انگہیں جو اکور وجلیں باب کو بھی ر د مکییں گی تو بہا رے سواا ککوکونی وارث نظرنه این که میں خوب جانتا ، بون تمیان اس ما کاور در میانیم جس معے زیا وہ فرص شناس عورت کا رخانہ حیات میں شکل سے ہو گی مجیم الجي طئ معلوم ب كرتم س أغوش مين يلي ادربرسي بهوس سي بمتراعوش اب وینیا نهبین دیمه مکتی میں اس سے بھی بانیر ہول کر وہ میا رک کند کے جن محسام خجرالي جيكة تح تهارى سوارى تقا وراس سع بهى استنابول كم تم اس قلب مورسے بیسط کرجوان ہوئے ہوس پرضا کا کا منازل ہوا تھا، ليكن ميري بين اسوقت اليي سجيول كالإلقه تهاك التقديس ديرد صيت كرما بهو كمان كى دلدارى مين كسر وكرنا حسنين بن ماباب كى سجيان اگرا كوزات مي ترطیتی ہوئی متمالے علم کورسنیس تر در گذر کرنا اور باب کی یا دمیں ملبلاتی ہر تی جول جائیں تومنان کردنیا۔ مجے جہال اپنی تجیوں سے امید ہے کریر بھا بنول کے بسینه برخون مباکرها کے دودہ کورومشن کریں گی ۔ وہا اس متماری طرف سے بھی لیتین ہے کدابٹرا بناجان ومال فربان کرو گے کہ ما ماہیے کی رقع خوش ہو مير مراف آداور بأواز بلندليين طريهوكه يروازروح بي دقت نه بده بین ویکه ربابهون کرتهاری ماکی درج میرسے استقبال کو کوری ہے ا در می و ه صورت نظرار بی ہے حبکوا نکیس رس رائی ہیں -بچول كى حالت ربت خراب تقى دەلىيىڭ لىبىت كرا درخمىي حيسك كراباك نوے لگائے ستے ۔ گراب شیرمنا دنیا اور اس کے دھندوں سے بنجر تھے

وماغ صیحے تھا اور زبان بھی کام کردہی تھی ۔ لیکن کلام کی کے سوا اور کچھ نہ تھا۔

دن كا با قى حضراور رات اس ها لت بي لبسر بهو ئى-رىرى

انیسویں رسفان کا آفتاب دولوں ما کھوں سے مذھیبایے ارغلیفالیں اندوار ہوا ہما لان کا ہم غفیر درمرتضلی پر ڈاٹر ہیں ار رہا تھا، گرشیرخدا کی زبان سے کا م ابی کے سوااب کچے نہ نکلا ، یہا ں کی کہ ردح نے حبدخا کی کوالو داج کہا ، بچوں کی حالت کی تھی یہ بیان شکل ہے ، باپ کی رحلت سے اس کی موت تا کہ دوی ، ایک دوسر کیا منہ تکے تھے اور دوتے تھے ، بھا یئوں نے بہنوں کو کھے سے کر دی ، ایک دوسر کیا منہ تکے تھے اور دوتے تھے ، بھا یئوں نے بہنوں کو کھے سے لگا کر ڈیارس دی ، اسوقت عبدالرحمن بن ملج خا مونن تھا ، بی کا نوم حضرت آبام میں مونی مور ہی تھیں کو انکی نکا ہ اسپر سے میں کہا گر مقتول بہتر نہ برتا اور ونیوالے قاتل بہتر ہے یا مقتول دہ ہمن اور مہند کہا اگر مقتول بہتر نہ برتا اور ونیوالے اندو و نیوالے اندو و نیوالے

 سے اسکی طوت و بھیا اور فرایا خداسے یاغ میں برکت وے ، کو تو ہم ستیوں پر باب
کے بعد آنی شفعت کر رہا ہے ، مالک و کر قدموں میں گریٹا اور کہا ، یرسب آپ ہی کا
طفیل ہے ، یہ جو کچھ بیاں موجو وہے آپ ہی کی جو تیوں کا صدقہ ہے ہیں برگر قرز با
آپ براور اسپر جو ہم مُرد دں کو و نیا میں زندہ کر گیا . میری ما اور بروی جیسے عبدا لرحمت
یظلم قرائے چنیں مارمار کر دور ہی میں آج چوتھا روز ہے کہ ہما ہے ہاں کچہ نہیں گیا۔
یظلم قرائے چلے میں آگ نہیں سلکی جب خیال آتا ہو کہ ہما را وہ محسن جس کے ام کول وجان
ہمائے چوسے میں آگ نہیں سلکی جب خیال آتا ہو کہ ہما را وہ محسن جس کے ام کول وجان
شار ۔ بیو ند زمین ہو گیا تو بھر لینے سینوں پر گھو سنے مارتے ہیں شنہزا دوں تکو کھے سے
لگا کہ شکھ بی ہے ۔ جا کو قبارا خدا جا فیلو فرکھ ان ہے ۔

كنبه ميري الورعار مبتيم و و- وووالول كومحماج بهوكيُّهُ اليك رات ميري ما يجول كوسكُمْ

دونان شہزاوے دوئے ہے اور جوری کیا گرکے بڑے نوایک الیں جگریر پنچ جہاں پر ہرطرف خاک افر ہی تئی اور ریک کے توقی آسمان سے باتیں کریکا منظے اس دیکے ستان میں جہان اوی تھا نداوم زاد سرسمت سٹاٹا چھا یا ہوا تھا۔ رات کا اثر عیرا ریک کے سفید ذروں برغالب تھا۔ اسمان کے تا رہے بتیان علی کی نا مرسنس رفتا رپر رو سے ستے کہ گرم ہوا کا ایک جھز کا ان کے کا لڑک کسی النان کی الیسی صدا لایا۔ جو ورو وکرب میں ڈو بی ہوئی تھی۔ خامر مش کھڑی تھے کم ہولنے کا نوں میں پھر دہی آواز کینی آئی۔ ول پھرایا اور کئے سلے کس براضیب کی اُواڑے جو مشدت ورد سے رور ہے۔ اس کے پاس جیس اور اس کی مرد کریں افرازے جو مشدت ورد سے رور ہے۔ اس کے پاس جیس اور اس کی مرد کریں افرازے جو مشدت ورد سے رور ہے۔ اس کے پاس جیس اور اس کی مرد کریں افرازے ہوگا عالم کی تھ کو ہا تھ رہ سجھا تی دیتا تھا۔ ہائے کی اُوا ز رہ رہ کر رہری کی تومعلوم ہوا کہ کوئی صدائے النا نی کسی تجھوٹے ہوئے محبوب کی یا ہی تراب تراب كرس ميدان مي گريخ رہى ہے قريب پنچے توكيا و مكيتے ہيں كوايك جھو بیری میں ایک تنحف برا ابوا مائے ماے کرر ما ہے اورکسی کواس در وسے بلا کا ہے کہ روننگے کھڑے ہو تے ہیں وریا فٹ کیا توجواب ملاکہ تم لوگ اپنا استہ لوا ورمیرے زخم رِنمک ندھی کویں انے دوست سے لینے محسن سے عبدا ہوں اگر ول میں وردسے إور ایک برنفسیت رحی سے موت كوسوں وور بھالتى سے رحم كرسكة بهوتو مجيمه مير مصحبوب تك بينيا دو - شهزاد دل سن كها والسان كي فكت ہمارا فرض ہے۔ آپ ہما کے ساتھ صلیے اور منرل مفضو د کا میڈ ڈیجئے۔ سرا تکہوں سے بہنیا دینگے۔ اتنا سنکرو شخص رویا اور کہا اگر پاؤں ہوتے اور حلینے کی طاقت ہوتی تونتهاري مدد كامحماع مربوتا - اگر م توبهوستها دراسطفني كي مهت بهوتي ترتم سي التجا د کرتا، تین سال سے زیاد ہ عرصہ ہوگیا کہ قدرت مجبکوا ن مغمنوں سے محروم کرھی **اب** میں النمان نہیں <sup>لا</sup> شہر ہوں یو چلنے بھرنے اورا تھنے بیٹھنے سے بجبور ومعذور سے ۱۰سی واسطیں ہے تم سے بمنت وا وب ورخواست کی ہے کہ مثنا دیم م مكليف گرارا نه كرسكوا در مجهرا يا رسي كى مدوس ما ل مهو- بشرها بهول . زياده يا ت مبي كرسكتا ، بهيار بهول ، قواما في نهيس ہے - جهجو رسهوں دماغ مبھے ننهيں ہے - آ آ آ بچیٹرے مہدئے ، وست آ جا ۔ تیری عبدائی نے زندگی دیال اور ونیا انکبوں میل ملیر کروی . رحم کر کرم کرد اپنی اَوارْ سنا کرول کی اُگی بچها شے ، اپنی خوشبوسنگھاکرد ا غ معطر رہے۔ آجا آجا آجا ہے۔ میرے دوسلوں تکومیری اس عالت برمینهی آرہی گی تماس وروسيه ناآسشا مو- جا وُجا وُسِرسها سي صلى ما وُجبكوميرك عال برهموڙوه ، ميں لئے عال مي خوش ٻوں اورجھيکو حبرلطف دوست کي يا و یں آرہا ہے وہ اب اگرمائل سوسکتاہے توموت سے جو چھکومیرے میر<del>ک</del>ے

ملاديكى . گرتمهارى أواز، كياكهون، اچها جا دُسطِه جا وُ،

متحیرا در مشت شدرسین سب کهاک تباسیّے وہ دوست کونساست ا ور كمال ب ممني دي ك ،اين ليثت يرسوار كريك ادر يعانين ك مطب بیا رہے روکرکھا ، انسا نیت کا بہ جو ہر شرے دوست پرختم ہوجیکا اب اس نیا میں کوئی السانہیں. میں جیز لمحرمیں تماری کیشت پر دیال ہوجا وں گا اور تم مجمكوا وسرس محين تكدوك اورحمكوح تقوش مهت الميدلية مبؤب سياس لين كى ب وه بھى ختم ہوجائىگى ميں تمكوكيا تباكوں بڑھا ہوں اس كى صورت نہيں وكھى نام اس نے کمہی تا باہیں ۔ کیونکر منیر دوں کہ کون ہے ۔ کہاں رہتا ہے اور کیا کر آ ہے تمکومیری کھا کالقین نرائے گا ۱۰س زمتون کے ورجت پر جوسا ہے کیسنے والی حرط یا جب صبح کا علان کرتی تقر " ہائے آعا آحا آجا موہ وہ السا فی قرم مجے اٹھا کر مٹھا آیا اور دصنو کراتیا میں لینے خالق کی عبا دست میں مصروت ہوجا تا جب آفاب کی شدت ہوئی ارستعامیں تیزی کے ساتھ جھ رپلویش کے قریب ہوئیں۔ توگودىيں انشاكر هو نيركسي ميں مہنيا تا اور نوك بنا بنا كرانے ما تھ سے تي كھلاتا -اً آجاميري دوست مير عصن آجاتم سے كياكموں كدوه كياتھا ميرسى يا وُن د با یا مهماری میں دوا بلا ما اور صحت میں کھا ناکھلا ما تمین سال سے زیادہ موگئے کراس ریگیسٹان میں دنیا کی بہترن پنمت میرے سیطے میں نہیو نجے رہی ہے مجے اس کا نام دنشان کے معلوم نہیں آج جا رر وزسے وہ میرے باس بہیں آیا۔ میں جا نتا ہوں کہ ونیا کی کوئی طاقت اسکومیرے یا س کنے سے مہیں روک سکتی ده بميارى بين مجهكوبني عبولاريخ والممين بيرى فدست كرا ريااب محص تقيين ب كرو من المراكرفة رموار تيد بواياكوني اليي معيدت أني كرف الل مدر با اس سے سواکی منہیں تباسکتا کہ تم دولال کی آواز اس کی اُوار سے ملتی ہو گئ

اور بہوا ہمارے میں سے اسکی خوشبولار ہی ہے۔ میرے بچہ بیمرے قریب
اسکی خوشبوسے مست ہوجا وں اور نکو و عاویکر خصدت کروں۔
شہزاد سے جینے ہوئے اگے بیہ اور نقیر کے کھے میں ہاتھ ڈالکہ کہا آپ
جس کورو سے بیں وہ بھائے بایا میرالمومنین علی مرتضے نفح آج چوتھاروز ہے
کوعبدالرجمن بن مجم نے انکوشہید کیا اور ہم ان ہی کے دفن سے فارغ ہوگرا ہے
ہیں۔ فقیر سے سنکر نے فرار مہو کیا۔ دونوں بچوں کو کھیج سے لگا کرچنی مارسے
ہیں۔ فقیر سے سنکر کے فرار مہو کیا۔ دونوں بچوں کو گھیج سے لگا کرچنی مارسے
لگا اور کہا جم کو قبر بر بہنجا و وکراب اس کے لید زندگی موت سے بر ترسے شہزادہ
نے ہوٹ بوٹ بوٹ ہو کہا اور البحاکی کہ آپ گھر طبئے ہا رہی بہنیں اور ہم آپ کی خدمت اپنا
فرص جب ہیں گے بہنیں آپ کو سرائکھوں پر سٹھا نیسکی ۔ گر رضا مند نہ ہوا تو فربور و
فرص جب ہیں گے بہنیں آپ کو سرائکھوں پر سٹھا نیسکی ۔ گر رضا مند نہ ہوا تو فربور و
بادا کر ایک ایک بیا ہو اس بلا ہے "اتنا کئے کے بعد قبر سے لیٹا ہوا ور دائی خور کہ بھیا
بلند کہ ۔ بلا لے لیٹ یاس بلا ہے" اتنا کئے کے بعد قبر سے لیٹا ہوا ور دائی خور کہ بھیا

حفرت على سے بعداب ميدان بالكل صاف عقا اوراميرمعا ويدكازم كواچھا ، بهور با بقا مگركسك ابنى باتى مقى، اوجس طح فلا بهرى زخم كا بورى طح ا ندما لنهوا مقا .اسى طح اندرونى ئيس بمي ختم ند بهوئى تقى - اميرمعا ويه صحاب ريسول الد بهر أور اورحضرت عرب فرايا بقا كدر وم مقيم ريايران كسرے پراگر فخركر باسے توع لينے معاويہ بري ناز كرنيكا حق ركھتا ہے ، كچه شك بنيس ان بي البين مقوم بيال محق بهال محق بيل اور شخص ميں بهوتى بهي مگراس سلسله بي انهوں نے جو بيجه كيا وه فعدا ا ورماس كا اور شخص ميں بهتر جانت ہم درسك تقا . مگرا نهوں نے بيہے ہى اعلان كرويا - طوت سے خلافت كا اندليشہ بورسك تقا . مگرا نهوں سے كوفى تقلق دكھ بنا دور اس سے كوفى تقلق دكھ بنا دور اس سے كوفى تقلق دكھ بنا دور اس سے كوفى تقلق دكھ بنا

ہنیں جا ہتے۔ کو ذرئے جہاں اسوقت حسنین علیہ کہا مام موجود تھے۔ حضرت امام سن کو بہت ترغیب وی مگرا نہوں سے اکارکر دیا اورا میر معا دیے کولینے فیصلہ کی اطلاع کروی شامیں امیر معادیہ کی پوری حکومت ہی مگر دہ جاستے کہ میں حضرت علی کے بعد خلیدہ کا اسکی استان کی بجا کے للواد کی ہا قت سے۔ اس میں ایک بڑی کا مسلم مو تو ف ہو گیا توخلا ہے۔ اس میں ایک بڑی کی صلحت یہ تھی کہ اگر اُتنا ب کا سلسلہ مو تو ف ہو گیا توخلا باوث ہم سے ماس مورو تی ہوجا سکی اسی ولسط انہوں نے باوث ہمت میں شدیل مو کرمیرے باس مورو تی ہوجا سکی اسی ولسط انہوں نے اپنا مثیری خلافت کو جو سیام کر کرو گے ، کرمیری خلافت کو جو سیام کہ کرمی کو ایس مورو تی ہوجا سی کہ فرائی کر اس میں شک نہیں کہ عرب کے دم خما بھی وہی سے گری ہی لاوائیوں نے ایسام جو جے کیا میں شک نہیں کہ عرب کے دم خما بھی وہی سے گری ہی لاوائیوں نے ایسام جو جے کیا تھی کہ کہا کہ کہت نہیں کہ عرب قریب سب سے اس دلئے سے اتفات کیا صرف چا تشخص تھے جنہوں سے تا مل کیا اور سبیت سے انکار کیا

امام سین، عبدالدن زبر، عبدالدان عمر عبدالامن بن الوبکر عبداله این عمر عبدالهمن بن الوبکر عبداله اورعبدالهمان فلیفه اول دوم کے صاحر ادی ہیں ، امام سین فلیفه جارم کے اورعب الرحمٰن بن زبیر، ان زبیر بن العوام کے جن کے مفصل حالات اور ببال ہو چکے ہیں ۔ امیرم حادیہ کو ان جارد ن کی طرف سے پورا اندلیشہ براا وروہ سجم کم یہ معمولی آدمی نہیں ، با ہیر کے لوگ ہیں ، اور اتنا الر رکھتے ہیں کا گر مکو لگ کا کم یہ معمولی آدمی نہیں ، با ہیر کے لوگ ہیں ، اور اتنا الر رکھتے ہیں کا گر مکو لگ کا کہ یہ عالموں سے نام بہی ہے کوئی ساتھ ہوگی ۔ جنانچ انہوں سے خفیدا حکام لینے عالموں سے نام بہی ہی ہے کوئی میاب ہوجا ہے ، مگران کوسب سے برالکو کہ یہ براک میں بڑھا ہولی اورموت مربر کا بہنی ، یزیدا کر میرے سامنے ہی تخت میں ہوجائے دیا گر میں برجائے ہوں اورموت مربر کا بہنی ، یزیدا کر میرے سامنے ہی تخت منتوں میں کا میاب ہوجا ہے ۔ مگران کوسب سے براککو میں بڑھا ہول اورموت مربر کا بہنی ، یزیدا کر میرے سامنے ہی تخت منتوں ہوجائے تو اچھا ہے ۔ اسلیے انہوں سے بی کے لینے یزید کی بیعت فتین ہرجائے تو اچھا ہے ۔ اسلیے انہوں سے بی کے لینے یزید کی بیعت فتین ہرجائے تو اچھا ہے ۔ اسلیے انہوں سے بی کے لینے یزید کی بیعت فتین ہرجائے تو اچھا ہے ۔ اسلیے انہوں سے بی کے لینے یزید کی بیعت فتین ہرجائے تو اچھا ہے ۔ اسلیے انہوں سے بی کے لینے یزید کی بیعت فتین ہرجائے تو اچھا ہے ۔ اسلیے انہوں سے بیا کے لینے یزید کی بیعت

ینی چاہی ۔ان کی اس نواہش کی مخالفت سب سے بیلے ان کے ہی گھرسے تروع ہوئی اور دواس طے کا میرمعاوید سے باید الرسقیان کی دوسری بوی سے ایک بلیا زیاد تھا۔ اور بیاس عبیدالد کا باب تفاجس سے امامسین کو کر المیس شہید کیا۔ اس عبیدالدرکے باب زیادے امیرمعاویدکی اس تجویزے کہ بیت بڑید کی کھائے می لفت کی اور کها که نید بهرونت شراب کے نشری مست رہتا ہے . فدا کا وہ بنیں ، رسول کا وہ نہیں مسلما نوں کی خلافت سے اسکو واسطہ کیا . مگر معادیہ ے مقابلہ میں زیاد کی کیا جیتی سجیت کی کوشش اسے واسط کی گئی اگر مجاکا میاتی بنہ ہوئی اور ان جارول بزرگوں نے یہی عذر کیا کریزید کے اعمال خلافت مح لاین بنیں ۔ امیرمعادیہ عمرہ کے بہانہ سے مکمعظمہ جلیے اور راستہ میں مرمنی معنورہ میں بھی قیام کیا اور چار دل سے علیحدہ علیمدہ سبعیت بڑید کے متعلق گفتگو کی۔ امام مین علیالسلام نے جواب دیا کہ مجھے مبیت پزید میں عذر تنہیں، اگر مہتیز ل صا رضاً مند بوحا ئیں تولیس حاضر ہول بیر ہی جواب ان تیبوں سے دیا -اورا سے ا میرمعاویه کولفین بهوگیا که یز میرگی مبیت آسان کا منہیں ہے ۱۰ س لئے کوئی معقول تدبيركر قن چاہئے۔ شہادت خبرت مامس

اس سے بازا کو۔ معاوبیے نے دو نو س شرطیں منظور کرلیں گر کھے بھی ول میں کھٹکا مرجو دیجا کہ ند معلوم کس وقت اہام شن کی طرف سے کوئی کل کھلجائے .رسول الدی نواسے اعلی کے مداجزادسے انکے اشاسے کی دیرہے ، رعبیت باعی ہوجائے گی جہانچ سہت سی تعلیر کے ابتدا کے السا موقعہ ہاتھ اگیاجس میں کا میا بی کی امید تقی اور وہ یہ کہ حجدہ بنت الشعث حسکا و در را نام اسمار تقا اورجو آپ کے نکاح میں تقی اسونیہ نامی ایک لونڈی کی سات میں دہرونیے برآما وہ ہوگئی۔

جیتم فلک دنیا کے مختلف النوع تا سف دیکھ دیکھ کر پہنس رہی ہے اسما ک قا بے اور مہنسا ہے۔ بلیلا تا ہے اور قبقے لگا تاہے جیٹ یکہتا ہے کہ کس طرح برز ترکی کے از بگرایک محدود وائر ہیں جذبات سے مغلوب ہو کوخر در تیں بیدا کرتے ہیں اور فائی خواہشوں پرکسی کسی زیر دست قربا نیاں کرائے ہیں ، بابی کے ایک قطوہ کے واسطے چند روز زندہ سنے والاالسنان کسی میدردی سسے خون سکر بیا ہے بہا دیا ہے اور محض بات کی بے یہ وہ زندگیوں کو اور محض بات کی بے یہ وہ زندگیوں کو اور محض بات کی بے یہ وہ ندگیوں کو اس دیا ہے ہیں وہ اس دنیا سے ہیں اور جس بج بے کہ سربہلا تقدا وار مالان سے شادی کا مہرا با بذہتے ہیں وہ وہ کھی اس کے سربہلا تقدا وار مالان سے شادی کا مہرا با بذہتے ہیں وہ وہ کھی اس کے دیا ہے بیا ہو ہی اور مرکو اس کے دیا ہے ہیں اور مرکو اس کے دیا ہے ہیں اور مرکو اس کے دیا ہے ہیں اور مرکو اس کا دیکا بھی اور مرکو دیا ہے کہ میں اور مرکو

کل جس کی پدالیش برکنبرمبارگبادی سے دہات باپ بنیال بہال تھے،
حس کے دجرد نے دنیا کے بہترین النان اور خداسے محبوب کو باغ باغ کرویا تہا اس کا صرت کلمہ پڑے ہتے والے بہنیں اس کے فیص سے تمقع ہونیوالے اس کا نام جینے ولالے اس کے دستر خوان سے بہتے بھر نیولئے اس سے مشفاعت کی امید سکے ولیاس کے لال کو زہرد نیے کی تد ببر کھل کرتے ہیں

عوم خون كريسي ولد إلق بقى اسى دنيا كي -

مات کی فاموش گھڑیاں ہے دُہ دنیا پر آسٹگی کے ساتھ گذرری ہیں بدرے دو بہتم ہوجائے کے بعدا فواج فلکی میں ہے جی ا درسید سالارعسا کرسما دی بساط فلک برگولا

ہوا کرزندگی کا وہ تماشا ولیکھے جو انسانیت کے معنے بتا رہاہے۔ امام سن بے خرر پیے سوتے ہیں اورا سلے کر رات کو اِنی پینے کی عادت ہے ۔ حیدہ یا نی کے برتن میں زہر ملا رہی کی است میں است میں میں اس کر دلیں است سے اور اسوقت کا انتظار کرتی ہے جب تدبر روری ہوا ور کا میا بی مے آثار نظر نے ایس رات کا تیسرا حصر می ختم مے فرب ببنجا اور دہ ساعت بھی ''گئ حب سر اِنے رکھا ہوا یا نی بیٹ میں بینج کر کا جدکا طاف آ مکی کھی توسب دستوریا نیا یا گرصند ہی تطرے واض مورے سفے کہ اے کی اوازے سونیوالوں کومشیارکیا۔ گھراکرودر سے اور اکردیکیا تویائی اور یا بی سے ساتھ چنے والے کارنگ منبر ہوچکا تھا، تے کے ساتھ کا بچا در انترابی سے تقتلے کا رہ تھے اس سے زیادہ دروانگیزگھڑیاں د نیا کے بردہ برکم آئی ہونگی کرجن سبنوں اور بھا یئوں کو ا بے جبت وا تفاق کی وصیتیں کرے سد ما دہی ابنیں اور وہی بھائی ما فی ت کلیجہ کے کرٹے دیکھ سے ہیں اور کی بنین کرسکتے ، بنیل کبیٹ لیٹ کرر وں ہی ہیں • مگر بےبس ہیں ۔ بھا نی تمیٹ جیٹ کرآ نسوگرا آہے لیکن ہے اختیار ہے ۔ صبح موسکی دیما كے ليسنے والے لينے لينے كا موں ميں مصرون موسك ، اورعلى كا فا ڈا ن جو ابھى اسپنے سرّاج کی موت پر پوری طرح روہی نہ چکا تھا اپن کشتی کے نا ضرا ا مصن کی موت کا انتظار كرين لكارز ندكىس مايوس موكوا معالى مقام ف ام كلتوم كے لكے ميں ما تق وال رورايا -

ماں جانی ارتبر تلوار کی طیح ا تررہی ا مذرکاٹ رہا ہے ، اب کلیف قابل برط مہنیں ، وعاکر و کے کہ در تلوار کی طیح ا تررہی ا مذرکاٹ رہا ہے ، اب کلیف قابل برط مہنیں ، وعاکر و ۔ کہ خدا حلیفاتہ مالنج کرے ماں اور باپ و دلاں میرا انتظار کرہے ہیں خدا فتہا رام ہتروارث ہے دیکہو وشمن خامزان رسالت کی بربادی پر کمرب تہ ہیں ہمرے بعد میں ایک زبان ہے ، ہرطرت سے اورش ہوگی اور پاؤں سے کہی جونے بھی دیشن میرانا جانے کا کلمہ سے کی جونے بھی دیشن میرانا جانے کا کلمہ

رب صفح الجھا بھا کہ اور دور کا اس کا بین ہے اور دہی جراسراہ اللہ اللہ کے بھا کی گفتگوس نگراہ میں علیالسلام بتیاب ہوسے اور دور کر لربٹ گئے اسوقت نے کی تعلیف مہیت زیا دہ تھی ، اور بہٹ کا تما م خون حلق کے استہ تحل جکا تہا ، اب آپ نے سن سب کو مہاکر التوائی حدسے گذرگی تھی اور رنگ بالحل نیلا ہوجکا تہا ، اب آپ نے سن سب کو مہاکر اسمار لیفنی حجدہ کو تبہا بھا یا ، کہا ، جس حجودی دولت اور عارضی عزت کی توقع پرتیے نا اسمار لیفنی حجدہ کو تبہا بھا یا ، کہا ، جس حجودی دولت اور عارضی عزت کی توقع پرتیے نا نے کہ گوخوش کے جب خدا کا سا منا ہوگا اس وقت تواس فلم کا کیا جواب دیگی بیں ہے تھی کوخوش سکہنے کی مہیشہ کو سٹس کی اس کا بدلہ توسنے بچھ کو یہ دیا ہیں تجھ کو تباویتا ہوں کہ کوخون رنگ لائیگا اور تما م عرب ہیں تیری ذلت درسوائی ہوگی ۔ ایکھا خوص سے بیرہ وصورت ہو

جعدہ تداست کے قدموں سے با پر کلی اور شرمندگی کے آلنو وں سے آگے بڑی تراہام سین علیالسلام بھائی سے لیٹے اور کہاکدلیلڈ قاتل کا نام بتائے ۔ آپ نے اس اُن ج میں سکواکر فرمایا ۔ صداب برمنزا دینے والا ہے ۔ بم اس کوا ذیت ند دینا ۔ اس کے ابدا کی حالت غیر بوگئی ۔ بہن اور معائی جاروں طرت کھڑے گئے ۔ آپ سے ان سے طاب کیا کہ ماں اور با ب کے بعد آج میراسا یہ تھی تمہا سے مرسے اٹھا ہے ۔ اور تمہا راوار شہارا وار میں اور مہارا وار میں اور تمہارا وار میں اور تمہارا وار میں اور تمہارا وار میں اور تمہارا وار تمہارات کو میراسا یہ تھی میں سے اٹھا ہے ۔ اور تمہارا وار میں اور تمہارا وار تمہارات کے اور تمہارات کو میراسا یہ تھی میں اس میں میں انتہارے ۔ اور تمہارا وار تمہارات کی میں اور باب کے بعد آج میراسا یہ تھی میں میں دیا ہے ۔ اور تمہارا وار تمہارات کی دور تا باب کے بعد آج میراسا یہ تھی میں اور باب کے بعد آج میراسا یہ تھی میں میں کی میں اس میں کی کھی تم اس میں کھی تم تا میں کھی تم اس میں کھی تا میں کھی تم تا کہ تا میں کھی تا کہ تا کہ تا کہ تا کھی تا کہ تا کے تا کھی تا کھی تا کہ تا ک فدا کے سواکوئی تنیں تم سب اس کے سپرد ہو، اس کے بعدائی نے کلم طبیہ بڑھا، اور امام سین کی گودیں سیدہ کے کلیجہ کا حکوا دنیا سے رضدت ہوا۔

رسول عرفي كاكلمرميث وليفسلما نوا أنكهول سے كام لے حيك اب ذرا د اغ پرر در دو۔ اور پر دار تخیل کو آج ہے جا لیس سال قبل کی ایک رات تک پہناد و يها ن مكوده مال نظراً يُكُاكُه لمبلاا تقوير من الكهيب عالم خيال مين ابسي متبرك صورتيب سائے لائیں گی که عقیدت دل کے شکریشے اوا دیگی جوہات ہزار مان سے قربا ن بوگی ا در مشوق برداند وارنتار بو كا معلوم ب كسمقام بر بروجن كليون كا خاك الكه كاسر بحب كى زمين اسمان سے افضل، يد ده جگه ب جبال دو دو رجبان كا با دشتا د بارا مولا ا در فعا کا برا ، شبیول کا سروار اور مغیرون کا بسراج اشاعت اسلامی سرگرم ب دنیااس کے سندسے حفظ سے ہوسے معبول اپنی گودس کے رہی سے ، ترحید کا ذکاتمام عراب شان میں بچے رہا ہے اور رسالت کی صدائیں زمین کے ذرہ درہ سے البذیاری ایں۔ صبح صادت کاسہا یا وقت سے چکی میس میس کرخدا کا نام حیلیے والی فاطرا ورشکیں و ہو فرہو کر بیا م رسالت سینجانے وا لاعلی ارطرے کے ماں باب بن میکے ہیں · بیر وہ بحدیم حس کے کان میں شافع محسرے اوان دی ۔ یہ دہ بچے ہے حس کے منہ کومجوب خدا ادسے دسے دہا ہے۔ یہ وہ بچ سے س سے روٹکی آما دیر خدا کے رسول سے خدا سے گوئي خدا كاكلام هيور وبا. ده بي مونا زين سينت رسول پرسوارس ، ده مجه جو نزول دی کے وقت گودسی الا انی کے موقع برکندہ پر مگرمی سینے پراور ا سرا تقول پر ر ہا وہ بچیس کی پیدائش برزیان مبارک سے یہ الفاظ فرائے تھے جومیرا وہ اس کا جواس کا و دمیرا ۔

مسلمانوں الفاف كى انكوں سے ديكيوا در يان كے داغ سے فيصله كردكتنا دروانكيز منظرا درموزر تا ل سب آسان مريند يركھنگوركھ ايجا چكى ہے موسلا و ياربارش 111

ہورہی ہے ایکی کی کوئے ہے ، بادل کی چک ہے اور ہور بنوی میں خداکا رسول کی بھورہی ہے خوا کی ارسول کی بھورہی ہے اسرا السر کررہا ہے۔ نثا اس اغرش کے اور قربان اس معموم کے ، سلام اس لال پر اور درو داس لال ولئے پر با دل کی کوئی ختم نبوئی تھی کہ مہوا کے ذلئے میں اما اما کی صدام ہوری بنجی اور دہ بلے نثبا سے بن کو دنیا کی کوئی طاقت متر لال نہ کرسکی ، امتلے جش میں اپنی جگہ سرے اور خدا کا رسول کی کوسینہ سے جینا ہے اس کو کہ کہ اور چک میں اسی مہینہ اور ہوا میں ہنستا اور مہنسا آگر میں ہوئی اس روسے والی انکہوں سے حقیقی گا ہیں بلند کرد اور دکھ کو کہ یہ تیرہ د تار گوکی کی سے ایہ نزید کا سے والی فالون کون نے ، در دان و پر نگا ہ اور آ ہٹ پر کا ل کس سے ایہ یہ درو دو سلام کمنے دلئے پر اس گھر برنا ور گھر والوں پر، مردوں پر اور حور تول کی بیت ارسول کا گھر ہے ۔ یہ تنظر نکہوں سے بہیے کی راہ دسکینے دائی فالون و بیا بہتے کی راہ دسکینے دائی فالون و بین بہتے والدان با دی برحق اور پہنج بر خالون کی کو د میں دسنے والدان سان یا دی برحق اور پہنج بر کا زائوں ہے ۔

دہ سمال ختم ہو جیکا حبدہ کے زہر کا شہید قبر ہیں دفت ہورہا ہے۔ میت کس کی ہے ؟ اس حسن کی، رسول عربی کے دوش مبارکت کی سواری سقے، فاظر جس کی دودہ پلانے والی اور علی حبس کا پر ورش کرنیو الا۔ یہ زہر کس سانہ وہا اور دلوایا ؟ ان ہی لاگوں سانے جواس کے نانا کا کلم رہیسہتے ہیں، در قیامت کے روز شفا

کامید دار ہیں۔ امیم معاوم کی اُخری کو مشمش اور موت امیم معاوم کی اُخری کو مشمش اور موت

ا میر معاوید کی عراسوقت دند سال کے قریب تقی اور کندہ کی بار ی جو کہ مجو کہ طرح کی فائل کے مار کی تقی اور کندہ کی فائل کا کہ مطرح کی تقی مطردہ سنب وروز اسی فکر سی سننے کہ نزید کی خلافت اپنی تھے کہ نزید کی خلافت اپنی تھے کہ سے دیکھ لوں۔ ادر جولوگ مخالفت کرتے ہیں دہ میرے ساسنے اس کے دوست ہوجا ہے۔

لیکن اس سے بیلے کروہ لنے مقصدیں کامیا ب بوتے موت نے اوبایا ، اورجب انكولفتين ہوگيا كەپ بچيا مكن نہيں۔ ب بتر مرگ پريزيد كوبلا كركہا يس اتنا كام كرهلا بول کرتچ پکوخلافت سکے ملتے میں زیا وہ وقت نہوگی ،گر ڈپیلاکام میکیوکہ حضرت ابو بكرا ورحضرت عمرك نقش قدم برعليدا سوة حسنه بتراعل سها وركام المي ترج بنتش نظر اميرمواديد كي مات ختم شو ني گتي كريزير الت كات كربولا . هي خليفها ول در دنم ے مجت نہیں ہاں کلام آبی برعلیہ کی کومشش کر ذکا، اگئے کہتے بیزیدے اس تلخ رویا کا اميرمها ديد ربهب انزيدا گرط نے تقے كەصرت چندلى اوربا فى بى اسلىنى وھىيت كوان الفاظ فرجتم كرديا دا قعات بتاكسه مين كه نيرى الطائى المحسين سي موكى توعيا ناسب ده غیرنہیں عرّتہ ہیں ا دررسول السرکے لؤاسے ، وہ مغلوب ہوں سے کیونکہ شرے ساتھ تشکر کا نی ہے . غالب ہو نے سے بعد اسکے احترام میں فرق نہ کئے . تیری ارا ای عبدا بن زبيرست الربولة اسكوز مره ترجيور لو.

اميرمهاويدكياس وهيدت كالمكوني جواب شالما يزيد شكاركوروانة بوكيا اور اميرموا ويد ونداست وخصدت موسكئ -

ا میرمعا دید کے کار نامے اس کمآب کے برشینے والوں کے سامنے ہی صرف عمر کا یہ قول کرعرب اپنر فنخر کرسکتا ہے ہم اورِ نقل کر ھیے ہیں اس کے ساتھ ہی طبری کے بیا الفاظهي لكنة ميركم ان ميراهش السيحبوب تصحيقهم الأنبنين كرسكتا منحلان سكاكم يم كه وه وسترخوان يركها سلة والول سكه يؤليهٍ كُن كرسنة سكُّه . يزيد كي حكومت

بزيدن تختت رسبيقة بى بيلاحكم برجارى كيا كرعبدالدبن زبير الماح ببن امجد بن إلى بكر ا درعبدالد من عمرها رول سے میری سبعث لوا ور اگران میں سے کوئی کھی الکا کے ترفر افتل کردو بخت نشینی کے بدرہ شراب اس کشرت سے بینے لگا کرکوئی کھ

خالی زجایا و مثب وروز لنشری مست رمها اورجن عور او سه قرآن سے نکاح کی عالنت كيتفي الن كل حائز جهتا اس ك احكام كي خيران جارون كومپيرني عا ملان مقرره مجیت کی کوسشش میں مرگرم ہوئے . ا ور عامل مینہ نے اس حکم کے اعلا سے ساتہ جا روں کو طلب کیا توعبدالسرین دہیررا توں رات مکہ چلے گئے اورعبدالسر عدر منیں ، عبدالله بن زبیر سیاسے با فیر تنے اور حاسفے تھے کہ بزیر کے تحت نشین موقت ہی یہ کل کھیلے گا چنا گئے البنوں سے مکہ میں روا فئ کا پورا ساما ان کرر کھنا بھا ا درجم جیت انکی مدد کوتبار تفی . عال دیزے یزید کواطلاع دی کریسب مکر پہوٹے گئے اور معیت الكاركيسةين

یز مدید خبرسنتی می اگ گولا مرگیا . مروا ن کومید سالا رمقرر کیا ۱ ورایک برا انشکر اسکی سرکردگی میں کم مفتلمہ روار کیا۔ اما م حسین علیہ سسال مست اس نوا انی میں عبدانسر بن زبیرکا سا فقد ویا اور که ویایس لوا فی کے قابل مہیں ہوں - صرت المینان سے الدا سركا عامن مول عبدالدبن وبرمقابلك واشط تناربوك وعاروونك مردان سے کم کا محاصرہ کیا چرتھ روزعبدالدون زمبر کھلے میدان میں کی آھے، ادرسشدت سے حلم کیا. مردان کے یا وُل ا کھڑ گئے . یزیدے اک جاعت انے سیدسالار کی کمک کے واسط محفوظ رکھی تھی. مروان کے با دُن ا کھراتے ہی يه لوگ بيني كئے. كرعيدالدين زهركالت كردا فرتعا راس كمك كوكمجلتا بودائكے برلط ىز. بدے سىيەس لار كوز ندە گرفتا ركرلىلاور مار ۋا لا يە

حصيراول ختمرهول

المح شاوت 111600

معورة مرت الخرى طله

حفرت الاحسين حفرت عباكسس حفرت على كبسر

حضرت على اصغر

حضرت حرُ

بی بی زنیب یی بی شهرما بو بی بی صغرا

عبريرا لنداين زيا و

عمب روبن سعد سشهر

معفرت عون وحضرت محد

سروركا مناطب وليساه وصرت على ديسية والنسائخة طفرت امام حسین کے علاتی میما ہی ۔ حشرت امام حسین کے رشب اولے کے حضرت امام حسین کے مثب لولے کے

بی بی دنیب کے رائے حضرت اام کے بھا بجے حضرت امام مسن کے لڑکے۔

حضرت اماحلین کے چپا زاد معانی حضرت مسام کے ادا کے

ایک نتا می انسره بعیرس امام کی فت را کرشید بو

كوذ كاگورنه يزيد كانائب

سسسيه سالارا واج

ا نسران ا نولج

دوسراحصه مرانی کرملا

اب دہ حالات، شرع ہوت ہیں جن کے خیال سے کلیم کانپ اٹھٹا ہے۔
ایک سیدہ کے لال کے واسط ہزاروں تلواریں میان سے باہر کل ایس اوراسوقت

تک میدان کربلایں جکنی رہی جسب مجھ امام سین کا سرتن سے جدانہ ہوگیا ، ابنک
جو کھ لکھا گیا وہ صرف یہ جہ لینے کے واسط تھا کہ کربلا کے فوازی واقتر کے اسباب کیائے
ہوا سادر بنر ماش کھ ہونیات کی انقد رہ جن یہ عالی دیار نام اگر طاح استان ہوگیا۔

اس کا قلع قمع کردیں ، انجنی برید کی ظامت میں مکرور ان اور اور بر این ایر مورد انداد می ایر میں اور اس اس کا قلع قمع کردیں ، انجنی بزید کی ظامت سنے مکہ کنا، خلاف کا ایر دا فی ایر عوز تھی کہ کرکو فہ دالول سنتے لیٹے جواش میں اور می سنین کر میر خدا کہا۔

أب كومعلوم ب كركرميزيا وه نهيس مكر برس بور مهول مين الجي ايك آدہ آدمی ایسا بھی زنرہ سے جوآب کے مدا محد کے ساتھ لوانیوں س شرك بهدا ادرابيا كر بار خداى راهيس الثاوياء يه ره لوك بي حبيرك اینی اولا دا در بهانی اسسلام پرقربان کے ادر کوفد کی شرم رکھی ان كعلاوه بم غود وه مين جوال رسول پر فدا برا فخرسمي بين ،آپ كو اچی طرح علم ہے معنین اور حل میں ہم نے سنیرفداک ساتھ کیسکی خد ات انجام دیں - ہم نبی ما شم کے عاشق ادر میر امید کے جانی وشمن بین اسوقت جبکه مزید تخت نشین بردا ورخلافت کا اعلان کردیا جای عرنت وميت كالقاضاييب كهما لأخلافت كولي ظالم وغاصب کے پنجرسے چھوا میں یا خود مرجا ہیں ، آب حس قدر ملد مکن ہوکون، تشريقية ساء أيس بيال ايك لا كاست زياده ملان أب ك الم بر عانین نین کوتیاری ادراین تد گی کیلا فرض مین سجیت بین کوکسی طرح یرند کواسکی نا لا یقی کی کا فی سزادیں ،آب سے اگر آنے میں دیر کی تومکن ہے کہ بنر بدیسکے منصوب ہو بارے ہر جائیں اور وہ اپنی فورج بیاں ہجد اس الني تأخيرسك كام شاييخ واور فدراا دمرروان بهوجاك،

اما م سین علیالسلام کو کوف والوں کی طبیعت کا حال معلوم تھا مگر سنا ہوا ذاتی ہے۔ بخر بر نظا اس لئے وہ عاورت وطبیعت کو بھول کئے اور چو کو تو دیھو نے بھالے سکتے ،
کوفیوں کے خط کا بقین کر لیا ، کمہ والوں نے یہ کیفیت ویکھ کرا یک علبہ کیا اورا ہام علیا ہسلام کو بچہا یا کہ اپ لیسر کوفیوں نے اور بیاں قیام کیج اور اطبیاں کے اور اطبیاں کا محبب یک ہار ور میں وم ہے ، آپ کا بال مرکا بنیں ہوسکی ابھی علیہ ختم منہ ہوا تھا ،
کہ جب یک ہار ورخط بہجا کہ مسلمالان روح فرمائے اور خلافت کو سنجم منہ ہوا تھا ،
کہ کوفیوں سے ایک اور خط بہجا کہ مسلمالان روح فرمائے اور خلافت کو سنجم منہ ہوا تھا ۔

جان نثاری کے واسطے حاضریں سیدب سادے امام سے کوفیوں کی وعرت منظم كى مگرال كدى صلاح سسا قراريا ياكه سيل ليني چا زادىجانى حفرت مسلم بن عقيل كو رواند کردیجے۔ ویا ں کا رنگ ویکھارہ کچے اکھیں امیر ال کیاجائے اس موقد پر مکہ کے بعض دورا ذلبيش ا درميم حضرات سنے خالعنت کی ا درکھا کم کھلا کہ بدیا کہ حضورا کر م کے زماز حیات سے اب تک کو فرد لے بھی اپنی یا ت پر قائم نہ سے اور مہیشرد ہوگا دیا اب ان کی فطرت منیں بدل سکتی اورجس کا تجربہ برحیکا ہے اس کا دوبا رہج ہے کرنا علملی ہے۔ اس کوسٹسٹ کا نیتجہ بنے وا صنوس کے سواکچہ نہ ہوگا ۔ گرکوفہ دا لوں ے کچے ایسا اظارع قیدت اورخواہش مبعیت کا یقین ولا دیا کہ امرحسین ان کے پنجہ سے نه نكل ستك اورحضرت مسلم كوكو فدروانه كرويا ان كاكو فدمين داخل بيونا تفاكه جارون طرف سے آ د می پر دانا ل کی طرح اوٹ برٹ اور حضرت مسلم کو لیتین ہو *گیا کہ کو*قے والوںسے جوکچہ لکھا تھا وہ ول سُے تھا ا ورغلط نہ تھا ۔ سات گھنڈ پس بارہ ہزاراد ہو نے سبیت کی اور سرسمت سے لوگ آ اگر جمع ہونے شروع ہو گئے حضرت سلماب کم طع برگان ہوسکے تتھے . انحصوص اسونت جبکان لاگوںنے خو دہی درخواسٹ کی کم كرم ایناخون كبسینه ایک كردنیگے . مگریز مد كی خلافت قبول نكرنیگے - میرحالات وكھيكر حضرت مسلم في فورا اكا خطا ماحسين عليه السلام كو لكها ككوف وال سرطرح سع بمات ساته ہیں۔ بأرہ بزارادی بعیت كريكے اور ایک لاكھ آوميوں سے زيا دہ بعیت كيوں تاربی . آب، شوق سے تشرلف لائے اوران لوگوں کی درخواست قبول کیجے ، خطروا بد كرك كے بعد ہانى نے جن كے مكا بيرسلى تھيرے ہوئے تھے ايك مليس كى تجريزكى اور وس طبسہ میں ڈیڑہ لاکہ کے قرمیب کمان حمٰج ہوگئے اور قربیب قرمیب سینے حلیث اقرار كياكهم سيه مصرن المام برجاني قربان كرنيكوتيا ربمي ، جوش كا يه عالم تقا كم يجياس أوميور كم ایک دسستداس وقت حضرت ا ماخسین کی بیشیوا نی ا وربرای سے وانسطے کرروان ہوا۔

المصين في ال لوكون سے كماكران، جا سے ميں بہت جلد كوفر مير بجوں كا . ابل كوفر سے يستنكراك اورقاصدروا مذكيا اورفيلدكيا كراب بغيراما حسين كوسات في والرينو اس قدراص ارك بعداب استع سواچاره من محاكدام صلين كوف كوروان مول كوفرين بني اميدا ماحسين كايراعزازا وراحترام ديكه كرانكا رون يرلوث سك اور مج سكة كرخلافت يزيدكم القرسي على واسوقت كرفرس بزيد كي طرف سي مغال بنتير عابل تقى الكوسب كميعنيت معلوم تقى . گرچ نكه الل بيت رسول المدسية سي فحبت كيت تے اور مانے تے کمزید کی فلاف اسلام کی تباہی کاباعث ہے ،اس اے فامرش تعى بى اميدسان كواكرا طلاع دى كدامام سين كى بعيت كر واسط قريب قريب تام كوندنيار ہے اورسلم كے ياتھ ير بزار إمسلمان بعيت كريكے واكر بھى بوش ب وقورًا حضرت مسلم كوقتل كروه و وراكر قتل كرنا منا سبنهين ية كرفتا ركر و اوراس بغاوت کو فرو کر دو نعان سے ان لوگوں کی تجویز سے کمہ کرارا اوی کرخلافت اور عشیدت علیجدہ ضرب ہیں حکومت کواس میں دخل شینے کی ضرور ت نہیں ، بنوامبینعان کی یہ خامرشی دیکھ کر اس ك ول كا مطلب مجدكة و اورفر ا دوقاصدير يرك ياس روان كة اوركبلا بهيجا كما كراكيات في منان كا خامترا ورُسِلم كوقتل نه كميا توخلا نت رخصت بهو ئي، مّا صدر ميونج تویزیدشراب کے نشدیں چورتھا ، کوندکی جرسنتے ہی وانت بیستا ہوا اٹھا ا ورحکم دیا کرمرڈز كوبلا ويتحق بني مرون ايك غلام تقا مگراميرمعا دية كك مزلح بير اس قدر دخيل تقاكه میدان چنگ کے معالیے اسکی دلئے سے سطے ہوتے ستھے ،حیب پزیدسنے اس سسے مشورہ بیا تواس سے کما کداک لینے ہی فا ندان کے خلاف ہیں اور حسب ورخت کی جڑگرز ہے اس کی شاخیں کبھی بار آورنہیں ہوسکتیں . مجھے معلوم ہے کرزیا دنے اب کے والدمرحوم كوحي انبول سنة آب ك واسط فلافت كى كوسشش كى قات ك ظات رائےدی .آپ براس کا اثری بواکدآپ اس سے سیدے موتف استاعی بہاں

کرے اور اسکوابنا عزیز بمجہنا کر شان خیال فرائے ہیں لیکن یہ آپ کومعلوم ہونا چاہ کہ خاندان کی متفقہ طاقت کے بغیر بنی ہاشم کوم گو تہیں دیا سکتے ، عبیدا لد لوند کی بجہ ہویا اس سیجی فرلیل مگر عزیز وں ہیں اور لیٹ کر ہیں ۔ ابیوں ہیں اور عیروں ہیں اس سیجی فرلیل مگر عزیز وں ہیں اور لیٹ کر ہیں ۔ ابیوں ہیں اور عیروں ہیں ہوتا ہے ہیں تو اس طریح ایر عیری سیجے ۔ اسکے سبر دیر کام سیجے اور کیھے دیکھے لیے کہ کہ ہوتا ہے اور کس طریع جمہے کہ کہ اسکے سبر دیر کام سیجے اور کس طریع جمہے کہ کہ اس اگر کا جمہا نا آسان کام نہیں ۔ آپ کوم علوم ہو یا نا ہو مگر مجھے معلوم ہے کہ کو ذیوبرہ عواق بھوانا آسان کام نہیں ۔ آپ کوم کی شریعے معلوم ہے کہ کو ذیوبرہ عواق میں امام میں کا کم نہیں ۔ آپ کوم کا شوت میں گیا کہ ابن زمیرے آبی کی فوج کوکس ذلت سے لیے کیا اور کر سے تکال باہر کہا ۔

سرحون کی تقریر تیدیے ول میں از گئی ا دراس نے اس وقت عبیدا الدابن زیاد کو بلا کر کوفد اور بھیر مقرکیا اور تاکید کردی کدان چاروں میں سے جو بہت سے انکار کرے اس کا سرکاٹ کردوانہ کردے۔ اس تقریب عبیدا لدکو باغ باغ کردیا ۔ وصلے بڑہ کے اوردہ اچھلیا کو دیا حاکم کی حیثیت سے کو فہروا زہوگیا

 دو نو خوات میں میں اس زیا دکا لؤکا ہوں جس کی تلواد سے اس مرزمین بین خون سے پر نا بہائے ہیں ، اس کی ننجاعت اور حسن انتظام کا ایک عالم میں بچر ہاہیے ، تم اچھی طرح سے لوکہ رحم در مروت ، درگذرا در ما بت ہا سے خاندان میں جیو کے بہیں گئی . جھ سے کوئی غلط ترقع فائم فرکزنا ، ہیں صبیدا دسر بن زیاد ہوں ا در میر میری تلوا جسبو قت میان سے با مربوئی تو انسانی خون کے چالے بینے میان میں بہیں آسکتی جیا کئے اسوفت بھی تم اس کا تماشا دیکہ دیے ۔

تم ہے سناہوگا کہ علی کا لڑکا حسین باغی ہوگیا اورا سے فلیفہ یز بدکے خلآ خرج کیا ہے اور میں اس کام کے واسطے مقربہ کا ہوں کر ابن علی کواس کی بغاوت کا پورا مزہ جکھا و دں اب تم سجہ لوکر میں کون ہوں اور کیا کر ذیگا ۔ اُگرتم میں سے کسی سے مجھ سے اختلاف کی بایا شارۃ مجمی مجے کسی کی نا فرمانی کا علم ہوا تو دہ گر دن مارویا جائیگا اورجب تک میں سزانہ وے لؤگا چین سے نہ بیٹھونگا ۔

عبیدا سرکی تقریب بے بیائے بھرے والوں کے ہوش اطبی کے کریر کیابلا ازل ہوئی ۔ وہ سورج ہی سب تھے کہ عبیرا سرے کہا"، اب تم میری لوار کا آماشہ دکھیو اتنا کہ کراس نے کرویا ۔

صین کا فاصدگوالی ہے مگرمیری تلوار بابراً کی اسلے اسکوسانے لائد۔
اور حلاد کو بلا وکریں لینے ہاتھ سے اسیے قلیل کو قتل مزکر ذگا۔ لوگ خاموش کھرے
تھے کداس سے حلا دکو حکم دیا "میری تلوارسے سیس کے قاصد کی گرون اطادہ محکم کی فور العمیل مونی اوراس قتل کا یہ از بواکہ تام بھرے ہیں سنا ٹا چھا گیا اس کے مجد عبیدا سرکو فدر دانہ ہوا۔

رستے ہی میں یہ پتر مبیدسے لگا لیا تقاکمسلم کو ذہبیجے گئے ، ا ن کے مکان پر مغیرے ہوئے ہیں اور نوب آؤ بھاگٹ ہورہی ہے اس سنے وہ عام ہتا تقاکہ کو ذ پینچ ہی سلم کو آل کر دول ، گرحیب بیسسنا کہ پیاس سا تھ ہزار آ دمی بعیت کر ہے ہیں ،
ادرا الم مین کے واسط بیجین ہیں تو اس تجویز کی تھیل میں تا مل ہوا اور سوچا کہ بغیر کر
کے کا م نہ چلیکا، اس سلے سیدھا را ستہ چیوٹ ہمرا ہیوں کو قا و سید ہیں آبار خو تھیس بدل اما مسین کی صورت میں کو فد میونیا ، اسوقت رات کا ابتدائی صدرتا ، چونکہ کوفہ والوں کے میم خطوط ردانہ ہو چکے سقے انکواما م کی آمد کا لفین ہوگیا، - حیرت ورج ق استقبال کو میریئے ادرابن رسول الدابن رسول الدابی صدا وں سے درو دیوارگر نے استقبال کو میریئے ادرابن رسول الدابن رسول الدابی صدا وں سے درو دیوارگر نے اسٹے ابن زیادے سید صادارا لامان کا راستہ ہیں ۔

نعان بن الشير في جب بي حالت و كيمي توببت پر اينان پر اا ورسجها كما گرام حسين كايمال قيام بروا تو يتربيد قيا مت برياكر ديگا ، اسلن عم دياكه قليد كا ور وارده بندكر و دامل في ال مقاكداس طرح اما حسين اوركو في يها ل سے طبح عائيں سے گرجب جمعيت بريشا فرم و في واس نے حب برسے آواز وي كدلے ابن رسول الدائب و در سرى عرفيام فرمائے ۔ آپ كو فريق قيام نمايس كرسكة

منان کا یه رنگ و کمه کومبیدا اسراگ بگولا بوگیا اور ختی سے کها که دروازه کهو این عبیدا اسرابن زیا د مهد اس کا فام سنتی کوئی بھاگئے شوع بهوگئے اورعبیلا میں عبیدا اسرابن زیا د مهد اس کا فام سنتی کوئی بھاگئے شوع بهوگئے اورعبیلا کے دات قلد میں گذار کرعلی الصبلے تمام کو فہ کو طلب کیا اورائے سانے اپنی ختیا کہ بھتری کہ مہوش اور سے اس سے اپنی گفتگو کوان الفا ظرختم کیا جھے تم سب کی بیعتری مال معلوم ہے ، اور میری فوج قاد سیمیں موجو د ہے اور اب آئی بھو گئی مسلح خون کی بیاس ہے ، میں این زیاد ہوں اور شیم زدن میں تم سب کو موجوم میں کو حیثیت سے میرے سامنے بھو اور دیویت کا دورا میں واران سے دیو اور دیویت کا فام کومیرے حوالہ کرد - امن وامان سے رہد اور رہیا ورکھوکھ اگر حیمین کی مبدیت کا فام کسی کھولکہ اگر حیمین کی مبدیت کا فام کسی کھولکہ اگر حیمین کی مبدیت کا فام کسی کھولکہ دورا میں وامان سے رہد اور رہیا ورکھوکھ اگر حیمین کی مبدیت کا فام کسی کھولکہ اگر حیات کا فیمی کسی کھولکہ کو کھولکہ اگر حیات کو کھولکہ کا فیمی کھولکہ کو کھولکہ کو کھولکہ کو کھولکہ کی کھولکہ کی کھولکہ کی کھولکہ کو کھولکہ کا کھولکہ کو کھولکہ کو کھولکہ کو کھولکہ کو کھولکہ کی کھولکہ کی کھولکہ کو کھولکہ کو کھولکہ کی کھولکہ کو کھولکہ کو کھولکہ کی کھولکہ کو ک

سے بلند ہوا تومسار کرو ذرگا بکسی زبان سے سے تا قد علت سے نکال لوٹگا۔ اورکسی تنخص ہے کہا تو مکر کا اورکسی تنخص ہے کہا تو مکر کے اور اورکسی تنخص ہے کہا تو مکر کے اور اورکسی ا

سخص نے کہا تو ٹکرشے اوا و زکا۔
اس تقریکا کا فی افر ہوا در کوفیوں کے دل دھکر وھکر کر سے سک گر ہا نی جن کے ہاں سامقہ شے خاموش ہے جب برلگ فصت ہوستے تو وہ رستے جو سریتے رہے کہ کہا کرنا چاہئے۔ عبید کی فرعونیت کا خیال آنا تھا تو کا نب جائے ہے اور حق کی طرب فرہن نسقل ہونا تھا تو اور خیال دہ کیے ہوجاتے ہے۔ بالا خوا بہوں نے بہی فیصلہ کیا کہ فرہن نسقال ہونا تھا تو اور زیا دہ کیے ہوجاتے ہے۔ بالا خوا بہوں نے بہی فیصلہ کیا کہ جان ہے بالا خوا بہوں نے بہی فیصلہ کیا کہ تھی میں کیا ہے۔ وہ میں ایک کے بال مقیم میں گیا کہ اور ہون کا مسلم اور خالہ کرو نے ہوئے۔ دن اسی اور ہوئی کہ اور ہوئی کے دن اسی اور ہوئی کی اور ہوئی کے دو اس کی اور ہوئی کے دو اس کے دو ہوئی کے دو ہوئی کہ کا میں کیا کہ دو ہوئی کی دو ہوئی کی کے دو ہوئی کے دو ہوئی کی اور ہوئی کی کا میں کرنے کا کہ مقل کو کے دو ویے کی کہ دو ہوئی کی کا کہ کو کی کا دو ایک کی کا کہ کا دو کی کے دو سے کی کی کہ کی کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کو کی کی کے دو سے کی کی کہ کی کہ کا کہ کو کی کا کہ کو کی کا کہ کو کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کہ کا کہ کا کہ کو کی کے دو سے کی کہ کی کا کہ کی کا کہ کو کی کے دو سے کی کی کا کہ کو کی کو کو کھوں کی کو کو کہ کی کر کی کے دو کہ کی کا کہ کو کی کا کہ کا کو کی کے دو کی کو کی کا کہ کا کہ کو کی کے دو کی کو کر کی کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کی کا کہ کو کی کا کہ کو کا کہ کو کی کا کہ کی کی کہ کیا کہ کو کی کا کہ کو کی کا کہ کو کی کہ کو کو کی کے کو کی کا کہ کو کی کی کا کہ کو کی کا کہ کو کی کا کہ کو کی کا کہ کو کی کے کہ کو کی کا کہ کو کی کا کہ کا کہ کو کا کہ کو کی کی کی کی کر کی کا کہ کو کی کو کی کو کی کے کا کو کا کی کی کی کی کو کی کو کی کو کی کا کی کو کی کو کی کو کی کو کی کے کا کو کی کو کی کو کی کی کا کر کی کی کو کی کی کی کو کر کی کی کی کو کر کی کو کر کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کی کو کر کی کو کی کو کی کو کر کی کو کی کو کر کو کر کی کو کر کی

او ہیروں یں جسر ہوا جس مے وقت طبیات یہ تدرمیا دعیے طام سس وچھرو سے میں ا قاصدول کی پوشاک بینا تی اور ہائی کے گھر بہیجا کہ بھر سے سے امام مین کا نذراندا ور بعیت کے صلف لیکرآیا ہوں بہاسے ہائی اس کے داؤں میں آگئے۔ اور فرضی قا

كوحضرت مسلم تك مينجا ديا . رر

ظام بتر لگا کروایس آیا در مفصل کمیفیت بیب ن کی تو لی کے گھر مہیلم کے قیام کا یقین بوت ہی عبید سانپ کی طرح مردھنے لگا ۔ ساری رات انگاروں پرائٹ کوکائی ۔ ابھی موذن کی صعاب نے حق ختم نہ ہوئی تھی ۔ اورطائز ان صحافی جینے کے ہتجال بین بہت کہ اس نے فوج کے ایک وستہ کہ بلاکر کم دیدیا کہ بائی کو یا بجولاں حاضر کرو میں بہت کے ایک وستہ کہ بلاکر کم دیدیا کہ بائی کو یا بجولاں حاضر کرو وستہ سیدھا سبحد میں بہونیا ، او مربانی نے سلام کھیرا او مرجبیت نے بائی کے باؤں میں بیٹریاں ڈالدیں اورعبید کے باس سے سکتے ، وہ ایک موٹاعصافی کی ور نوشانی اس بیٹریاں ڈالدیں اورعبید کے باس سے سکتے ، وہ ایک موٹاعصافی کی درفشانی اسے کہ تھیں بھراکر کھنے لگا او ان کول میری کل کے تقریر بھول گیا ۔ ایسے صاف ختا

میں بیٹر مایں ڈالدیں اورعبید کے پاس سے سکتے ، وہ ایک موٹاعصافیں کی و د نوشآیک لوہ کی تعیس عیراکر سکتے لگا او انگوام میری کل کی تقریر بھول گیا ، یں نے صاف صا کہدیا تھا کہ مسلم کو نیا ہ دینے والے کے ساتھ اس کے گھر عرکو تہ بتنے کر دو نکا جمیرے باپ زیا دیے عبوقت کو ذریس قتل عام کیا ہے ۔ اور امیر معاویہ کے باغیوں کو جن جن کر فاک بیں ملایا قدلوا ورتیرا باب قدموں میں گرے اورتم کھا نی کہم بنو فاطمہ کا ساتھ دیگے اگرمیں اُسوقت موجو دہوتا توسب سے سپلے تیری بوٹیاں چیل کوئوں کو دبتیا ، اس نیکی کا بدلد ہیں ہے کہ میرے اعلان کے بعد بھی توسے ضلیفہ کے وہمن باغی سلم کو لینے ہاں بناہ دی بیں تجبکوالی سزا و ذکا جو تمام کوفہ یا درسکے ،

یه که ترعبید ایناعصالی نی نی ناک پرمال اور دانت مبین مرکبها اس باغی کوانجی قید کرو- لوپ کی شامول سے ہانی کی ناک کا بالنسروٹ گی اور چرہ لہو لہان ہوگیا مانی کو قندخانہ بھی عسد بینے حکم دیا کہ مسلم کہ جاجئر د۔

 گذار دول بھی اُٹھ کردینہ جلام اُدیگا "مسلم کا اُم سنتے ہی طوعہ کے ہراس پرتونتی کی بارش ہوت کا اورجوش بیزدی میں انجیل کر بارش ہوت کا دیت - اورجوش بیزدی میں انجیل کر کہا" طوعه اوراس کا گھڑپ پرقران "میرے تعنیب ایسے کہاں کہ آپ کے قدم آئیں بسیم الدکتے۔

ہمان کا استقبال طوع دلی امتگوں سے کردہی تقی لب نہ چلتا تھا کہ المہیں بھیاتی اور پرواند کی طرح قربان ہوجاتی ۔ آوہی دات کا وقت تھا کہ اس کا لا کا وربا رعبیدی تھے جھومتا جھامتا گھر پہنچا اسنے باغ باغ ہو کہ کہا" ہمارے مقدران ہے کہاں کہ صرب سلم تشریف فراہوں ۔ قدم جوما ور قربان ہو کہتمت جاگہ گئی" بیٹا بھی نہال نہال ہو گیا ایک مشریف فہما ن سے واسطے طوع اور اس کے لیٹ کا ول خوشیوں سے لمربزی تھا ۔ اور و و فران لیب کا در کوشیوں سے لمربزی تھا ۔ اور و و فران لیب کا در کوشیوں سے لمربزی تھا ۔ اور و و فران لیب کو اور سلم کو اور سے طوعہ اسٹے گھرکو دہیتی ہی اور سلم کو اور سلم کو اور سلم کو فرد کی انعام مجال کروں ۔ طوعہ کو بیٹے سکے کہ کو طرح جا دُں اور ابن زیاد کوسلم کی خبر دیکر انعام مجال کروں ۔ طوعہ کو بیٹے سکے جا نیک حال اور ابن زیاد کوسلم کی خبر دیکر انعام مجال کروں ۔ طوعہ کو بیٹے سکے جا نیک حال اور ابن زیاد کے ساتھ چند کرائے ہے گئے۔

کوفیوں کے دیں اس خرسے ایک دفعہ اور جش سپدا ہوا اور و و مبزار آدمیوں کا ایک گروہ وارالحکومت پر مہری ہیا ، وروا زے بندستے ، ابن زیا دسنے مکم دیا کہ سب کوشروں سے ھپید دوا ورسلم دیا نی سے سرکاٹ کرنے کھینیکدو۔ دفعتاً دونوں سرز مین پروٹیے لگر اسوفت عبید کا ایساخوف طاری ہدا کہ کونی گھردں کے انڈر تھیسے کر مبیط کے کہا۔

مسلم اور مانی کوئنہ بد کریلینے کے لیدعبر کریاں زیادے آیک عام طب کیا اس اس کا رعب اس قدر چھا جھا کے کوفہ کا بچہ بچہ دست لبت ما صربیوا ۔ آفتاب خاصی طرح ڈھل چکاتھا ، اور کوفہ کی مرز مین حس نے مسلم کا خون اپنی گو دمیں ایا آجے ایک عجیب تما شرکا انتظار کردمی تھی۔ طلائی شامیان مرضع تخت سے مکرکار ہاتھا جہیں عدیدا سوایک گرز ہاتھ میں گئے تکمرونخوت کے نشہ میں حجوم رہا تھا۔ کرو د غاک واد اس کے خود میں چک سے تھے۔ اور فلم دستہ کے جن اسکے مررب وارستے ۔ چار وں طرف اکا رکو فہ اور سردادان فوج خاموش کیلیے تھے۔ اور مساسنے رقبت کا ایک انبوہ کشیر موجود تھا معقل نے ایک کشتی میں تا زہ کھی دیں میشیس کیں ۔ عدید ہے اس میں سے تھوڑی کیکر وربار لال میں تقسیم کا حکم و یا ۔ اس کے بعد آبا واز ملیند کیا ۔

میں نے جو کچہ کہا تھا اسکو لیدا کرد کہا یا۔ ہائی ادرسے بغاوت کی مزا با جکے صورت سے کہ میں تم ہیں سے ان سب کو حنوبوں نے دروار کہ حکومت پر حلہ کیا۔
اس سے زیا وہ سخت مزادوں ، گر لینے رحم دکرم سے عفو عام کا اعلان کرتا ہو لیکن تم لوگ اچھے طح سجہ لوگ اگر آئندہ کو فہ ہیں بغا وٹ کا مام بھی ہیں سے سنا تو چھر کھرک محرصا ف کروؤ کا ۔ اگریز مدی خلافت سے تم لوگوں سے انکار تو ورکنارا اللہ بھی کی تومیری نے تلوار تم اری نا فرافی کا مزہ چکیا سے کو کا فی سے جسین ابن علی گئے والے ہیں ۔ یا در کہو کہ اگر ایک تنفس نے بھی ان کو میاہ وی یا ان کی طرف متوجہ ہوا تو اسے گھر یا بازل کر کیا۔

عبداً کے کہنا اور گھر ماتھا کہ آیک عورت سرمہ پر دا ڈلے اٹھی اور کہا 'ابن زیا و اجس شیطان کی فرکلام المی سے ہمکد دی تھی و دلاسے 'اکھ سے دکہا بیا اس کے خدا کی نا فرمانی میں اُدم کو سجدہ مذکیا ، لوسٹے پڑید کی فرما پنر داری ہیں رسول خدا کونون کے اس نور لوائے نوابتی طاقت کے گھرتڈ پر مخلوق خدا کی زبان مکن ہے بند کر ہے ، مگر کیا تو دلوں کی عمیت اور عقیدت کو فنا کر سکت ہے ، ہما ہے دل مسلم بن ففیل کورو سے ہیں اور بترے اس ظلم پراگرز بالوں سے نہیں تو دلوں سے لعنت برسا رہے ہیں روسے یا ہ ابن زیا و اور توسے استے میں تھا تھیں میں عاقبت بھی پر با دکروی ۔ اور میں نہیں MA

جانتی کرمیری خطا در فصور کی کمیا منزالے گی۔ میراکلیج مند کو آر باہے۔ ا درمیرا دل کا ر ہے ، میں وہ برنجت ہوں کر میں ہے اُل رسول ہے دغا کی اور سید کو بیاہ دیگر اس کی جان لی۔ ایسے اندسے میرا دین و دنیا و دیناں پر باد سکتے ۔ زمین بھیٹ جانی آور مين مماعالى . أسمان لوثنا اوري و بني جن وقت مظلوم ومعصوم سلم التيرب مظام کی بارش میں نما زعصراوا کی ہے ا ورسرت سے جاروں طوف دیکہا ہے ہیں اس لے کھ اس ك ناناكا كلم رابتي بول اسكى يدكى يرروني ، كربات معيد معلوم فرتفاكم بيراس سے دغا کر ہی ہوں اور ینا ہ کے بہا نہ سے اسکوتس کاؤں گی ۔ ایان اس کی معولی صورت کے پوسے سے رہا تھا اورا لضافت اس کی تہنا نی کوسے در اس کے بیری برنفيبي تنى كرمي في بياسيمسلم كوبان بلايا ادر معدك مهاك كو كرمي كالتي ادراين مرك ك دريدساس كى نتهادت كا باعث بونى ، مجي كيام عدم تقاكر ميدي سے وہ سانب میدا ہور ماسے میں کی لھینکار فاندان رسالت کوڈسے گی ، اورمیزی گودسهے دودہ سیننے ا ورسلینے والا جفا کارا ہل بہت کے خون کا پیاسا ہوگا لوّاموقت کوند کا ما کم ہے اور خداکی بہت بڑی زمین بر حکوست کررہ سے اسلے جسکو اوسے مشید کیا دہ چونکہ پردلیبی تھا ، اب اس کے مال کا بھی تو ہی وارث ہے جواس سے الني العد هيودا مي خداكا كلام به جوبروقت اسك كلي مين رسما تقاتر اسكى ما نت مجهدس سے لے محیوصیبی دغایا وعورت کوعیں نے فہمان کو دمو کا دیکھان لی وشائی رست کاحق تهیں - خدارا حکر حسائر جلاد میراخاند کرسے . زمین مجم ریقوسے کی آسان مجه رادنت رسائيكا . دنيا جب ك أبادب اوراس كيسين ولي حب تك موجود الى مجدىية تراكيبيس كے . يرچا دري بيوندول سے لي بو في سے اسى سلم كى ملكيت سيدس كى سيانى شرسيطلم كى تعبين جراسى واسكوسريد وكمول أكلوب لكاول ادرزنده مرجا دک داگرمسلمسلم کتی بونی مرحا دن میرمیراله کا جورترے باس بیطایی جوس نجبکوسلم کے تھیں سے اسکو وق کرتی انگہوں کے سامتے ہو ترقیق جو جاتا ، اور میں المینے القوں سے اسکو وق کرتی اور سرخرد ہو تی ، ابن زیا و لبنا جبکو بٹاکر مسلم شہید کی لاش کد ہر ہے ہیں تجسے زیادہ سنگدل ہوں کہ بینے خداا دراسے رسول سے وعاکی ادر بگیا ہ سلم کو اسلے لیے یا لی جیایا کہ فہری کروں ۔ ملے ابن زیا و یا ول ترثی اٹھی ہے جب مسلم معصوم کی تصویراتکوہ کے سامتے آئی ہے کس صرت سے بیار دوں طرف و مکیہا ہوگا اور ہے گن ہ دل نے جبہ روسیاہ کے داسطے کیا کہا ہوگا۔ فیاما میجے متن کر میری پوٹیاں جیل کو وں کو دسے کرمیں اسپر قربان ہوں سلمانوں رخم کر و میر سے گنا ، دشہید کی لاش لینہ فیم کو ویرے کرمیں اسپر قربان ہوں سلمانوں رخم کر و اور بٹا وکہ جس ماکے بیٹے سے ایسانا ہنجا دیجہ بیدیا ہو جو ضدا دراس کے رسول سے دغا کر سے اسکا کیا حشر ہوگا ، اس مامتا میں اگر تھی ۔ اس گو دیں اگر تھا ، ان جھا تیوں میں زبرتھا ، اس گور تر ترجما ، اس مامتا میں اگر تھی ۔ اس گو دیں اگر گھا ، ان جھا تیوں میں زبرتھا ، اس گور تر ترجما ، این زیاد اس کے مبعد نس سکا اور کہا کہ تیری زباق واسکی گون اوی کی میں زبرتھا ، اس گور تر ترجما ، این زیاد اس کے مبعد نس سکا اور کہا کہ تیری زبان واسکی گون اوی

وورے روزائن زیاوسے وصد ورا پی ایک میں اسکوالا مال کروونی ارتیامی اورابرا ہے کو ذہیں موجود ہیں ، جَتَّمَضُ ان بچوں کو لا ئیگا میں اسکوالا مال کروونگا اوراگر کمی نے اٹکونیاہ دی توزن بچرکو کہوس بلوا وونگا ، قاصنی شریح جن کا گھران و دہیتم ولا وارٹ ہما لاوں سے منور تھا ، عاستی رسول تھے ، گلراین زیا و کے حکم سے پرلیشان جَنَّ وولان کچوں کو کھی ہے کہ اور آو ہی دات کے وقت ان کو تھوڑا سا کھا باور کرائے گرست وقعت کرقا وسیر کی موکر پر چھوڑ دیا کہ سید ہے مرینہ جگریا و ۔ دات اند میری تھی اور کہ جاتے گئی اسال کی اور ایسا معادم میں اتبا کا عنقر میں طالم ایکر کرئے تھے رست چل سے میں اسال کی میٹھے تھے ۔ اس معادم میں اتبا کا عنقر میں طالم ایکر کرئے تھے رست چل سے میں تھے کر میٹھے تھے۔ اسلامی میں میں میں کو میں کر میٹھے تھے۔ اس میں میں میں کو میں کر میٹھے تھے۔ اس میں میں میں میں کر میٹھے تھے۔

والركوا عظت من اور كلير المحص الله تق . رسته تعبول ك اور مدينيك معصوم مسافر كلوك عقد كوفسة أكروره سع يهال ككدات يدفسيون كاسا تدهيورا اورثبنم منع ے بیکسوں کی حالت برآنت و گلے اپنے لیے محصیتے ہی وولوں سے کلیے دیکرد دیکو کرنے سکیے صرت سے ایکسنے وو سرے کی صورت دیکہی ورفقین مولکیا کہ آج کا آفٹا ب ہمانے واستطیبغیا مروث کی جیونٹی بھی خون کی بیایں بنی ۔ کیسا مارک وقت مقاضا ندان اہل میت کے و دمیولون کی تلاش بب اسی طاندان کا کلر رئیست والاحاکماس کی بیرری کلر گوفوج ا درشهری تا مرادی جس مع مهان فوارى كا دعدة كياتفاحان ك ورئي تقع عارون طرح الكا و دوالى مكركونى السركا بنده اليا نطر أياكر بن ياب ك بول كويناه وبديتا - اويز كاه الطاكر ويكها أسمال وا تقادلين يرنظروال منت تفي سبح بوت اي دومرت سي لي كوش في ول با مور القا و اورموت کی تصویر برطوت سے نظرار ہی تھی دریا انکہوں کے سامنے ارس لے ر با تقاله کچه فا صارم ایک درخت 'نظرکیا حالت ما یوسی میں اس طرت لیک اورایک شنے کی کھویں دولال جھیپ سکے کہ ون لبر بہوجائے قورات کو کل کھڑے ہوں کے بیرو یوں کے جہنے ختم ہو گئے ، ہوائی رفتار مربم ہوئی اوراً فقاب سے اپنی نظری میتیان عقیل سے ڈالیں كرايك عورت يا بن كي ملائل مير كناره درياير آني . وول دا ناچا متى عنى كرسط آب يركيك بهوا كيول نظائف واويز كاه الماكرو مكيتي بي تو دوسي ليط بهوا بين المجهاكي اورمعصومون كى هالت يركلي كث كياسك لكى

مسلمك بجوا تروميرك كليس لكجاؤه

در درگئے چھنے کی کوسٹسٹل کی عبکہ بنتی ، نیج انریب تھر تفر کا نیاست تھے: بانین اوش اور صورت نصور یہی کلیمیست لگایا اور کہا آؤ میرے کر طبیسیا ولادی ہوں بمیرا ول تفتر طاکر دیں مسلمان ہوں میراکھر دسٹن کرد - عاشق دسول ہوں میری عزت بڑیاؤ۔ بیار سیمونہیں ڈردست وشمن بہیں اونڈی مہوں ، ان کمہلائے ہوئے چرد اس کا مائٹ ان بحد کی صور قرال کی شا ہما ہے یا وال میرے مربع برسکا اور تمبائے قدم میری آنکوں پر بلیں کہوں گی آنکوں یں چیپا و ک کی جھوسے کو گو دمیں لیا برشے کی آگئی پکرٹی ، با ب کی مفارقت اپنی غربت و دنوں ما ہوش سے بحورت گرے گئی کنیز تھی ہی ہی سے کہا ساتی کوٹر کی جان بر بے زبان تہرے مہمان ہیں ۔ کھڑی ہوا ور دیکہ ہم تمہید کے نیچے تیری پناہ میں آئے ہیں غوبت ان کی صور توں پر مسرت ان کے چروں برا وریکہ میں ان کی عمروں پر برس مرہی ہے ۔ ہر وسکینے میں سے لیس تہا مرجمنت کے الک ہیں معصوم مکلئی یا برہ بی بی کی کی صورت ویکھ ہے ۔ ہر وسکینے میں سے لیس تی ہی اور لیٹ گئی روکر کہا ، مہمان نہیں سرتان ہوان قدیوں پر جان اور جا بذہ سے مکھڑوں پر زندگی فرانے کی کروٹ یا والی کی موسوم آئکہوں سے ٹپ میں آلسوگر سے نا کھر کی بی بی کے اصرار سے ووا یک نا رکروں ، نہلا و معلاکر کوٹ میں مبیٹے شرآ السوگر سے نا کھر کی بی بی کے اصرار سے ووا یک نا رکے دی کرفا موش ایک کوندیں مبیٹے گئے ۔

گری کا قیا مت فیز مرسم تها آن قاب چوده ساطسه چوده گبند منظم کے مد باروں نزگاه عاکم متر از ل مربی اور ما وی نزگاه عاکم متر از ل مربی اور ماه ذی المح کا مقرحیار و بیم هیل کے دان ولا روں سے باوی کا مال حارث خاصور از ای مودن کی ودنوں خاموش مبیر میں گری میں میں اور بیوی سے کہا۔ ویکئی مسلم کے بچوں کا انعام کس کی تقدیر میں ہو۔ دن محروا اوا میراہوں کو فی کرنہ کھدوا ایسا نہیں جویز ڈیمونڈہ ڈالا ہو۔ مگر ہماری تقدیر ایسی کہاں

بیوی نناری عفل کوکی برگیا بوعمولی بتی مجدل بردم کرنا خداکی رضا مندی بوکابان می میروی نناری عفل کوکی برگیا بوت می میرون بین بیات کی در این دیا و ملعون ابنا گھرورن میں بنا چکا ، دنیا فانی برب باپ سک بجدل سکے دسیا منہوری دولت و الموام به بیشد در بوگا ، صاحب ولا و بوسوم اور محبوان کو مار کرو ولت نا لورم کروا ورصنت لو۔

حادث كم خبت بيو قرف عورت ب كياسج به كني ي بهط جاسات سے وولت بى نہيں عرت اور مرتبر بھى لوسى - ما کے کلیے سے حمی<sup>ں</sup> کوسونولے شیحا سوقت اندہ بررے گھے ہیں ہجر دیٹیے ا کہ وہتے گیں باہی والے سومے تھے باب شہید ہوا ماکا بکہوا جوٹ کیا کو تفری کی ویداری اور دردازه کے کوار اپ کی آعزش اورماک ماستانے بھیوٹے لئے اپ کی صورت خواب میں مکی كى روزىت حيوثا بواتقاً الهين اس صورت كوترس كئ تقيس بنيا ب موكر عين اللها اوريجية دورًا وبرا في الكين وى سينس لكايا ورخا مرش كرنا جا با كرمعصوم حذبات فبعندين شاكي يعردويا ورجيا كركها. "الا الا"

ہوا نے یہ اوار حارث سے کا ن بس بیونیا کی ستے رہورا مٹا ۔ کو مٹری کھولی چراغ جلاکر ديكيا تردد بي وسك سكرك سيت إن ويتهائم كون بوء مفلوم اس كركودارالامان ادرگردالول كوخيرخوا وسمج موت تھ وحلدى سسے كمار

اُک بگولا ہوگیا ، اِل بکر ٔ کرگھسٹیتا ہوا با سرلایا ۔تھیٹر اسے اور کہا ون ببرحران برلیشا کیا ، کھا ا ک نفیب نہوا۔ اور تم بیا ل مزے سے سورے ہو، دسی سے شکس با ندہ یا لونڈی حارث کے سلمنے آئی اور کہا میمعصوم میکیا ہیں ان کے بھول سے رخساک ادر ازک یا زونیرے تھی طرول اور شکول سے قابل نہیں ان پریصیبت میں لائی ہول یں نے ان کو دغا وی بھولے سے بہاں لائی اور تیرے خیک میں بھینسا دیا ۔ سرباب اور ما و دلاں سے چھوٹ گئے غربیا لوطن اور قابل رحم ہیں ، ان کی آئلہیں ، ورہی ہیں ان کے ول تؤب رہے ہیں ، یہ دوزخ رحبنت کے بالک ہی اپنررح کر مینا زک وفت میں تیز كام أوي سكا درجها لكونى كسي ككام آك والابنوكا ويربيرا بيرا ماركر ديسك حارث اس تقرميت ورجى برا فردخة مهوا ا دريرا بحلاكهنا متروع كياب لوندی بیوں کے قدموں برگری اور کہا ۔

انکھ کے تاروں برمیری نیت کا حال ضاجات ہے میں بگیا ہ ہوں میری نقدیر کا

لكما أسكاليا متما سيطانيول ك نشان ميرب وليربي مين مما رسيسالة مول، قامت کے روز محد کندگار کی لاج رکھ لینا۔

حارث كى شوى تقديرين كالكولاكرمينى اوردد لان معصوموں كودر باك كنار الميا سنگدل كى تينع الدارى ساك سريكى ، بيوى اوركنيزسا من أيس وسلمكال لینے سینے سے حیثالتے . گرسفا کہ سے ان وونوں کا ہی خابتہ کر دیا اور بجی ں سے کماکہ اب تم نیار مرو جا کرر تلوار متاری گردین مراکر بی ہے ۔ محد نے منت سے کہا اسوقت صرف میری ایک البخاسی اور اسکو قبول فرما کربهاری شکل آسان کردے و وہیت كربيغ ميرى گردن اثار كهيں اپنے چيوسٹے بيبائی ايرا پيم کی موت نرد يکيوں اسوقت اس كاباب ما جو كيه مول وه يس مول - الهي يركفتكو فتم مو يي عقى رجيوت في المحيي یہ ہی البحا کی ا درصارت کے ایک وارسلنے و ولاں بھا یتوں کی گروٹیں تن سے صراکزہ

سبدہ کے لال کی مکہسے روا ٹکی

كوفه كى حالت سے مسلم اور ان كے بيوں كى شہادت سے عبيد الدائن زيادكى خِاشْت سے الم حین قبلی بے جرفے سٹریڈسلرے کو فریسنچے ہی کونے والوں کے حن عقیدت سے متاثر ہو کرے خط الک ہما اسکویڑھکوا ور کونے والوں کے احرار برج وعده كريك تق اس كے لحاظت مع اہل وعيال روائلي كا قصدكيا عبدالدابن عمال عبدالسربن زببركوخر بولى تويد لوك آسة اوركها أب كياعفسب كرقي مي - كونيول ك وعدے قابل اعبار سنبی - أب ديكھ كيك كانبول في أب ك إب اور كھائك سابقه کیا سلوک کیا حضرت علی ا درا ماهسن کی نشها دت میں ان کی نشرکت تقی ، اب امونت ان کےخطوط اور پیا موں پراعتباً رکز نا درست مہنیں ہے ، اس گفتگو کا نیتج کھے نه نكلاا وراما مصين ك تصدكوا ن ميس سے كوئي شخص مشر لزل مركرسكا اور آكيات فرايا . مجيد ايك مديث يا ديد إورا ندايش بركين بس مديث كم موافق كعبدكى بیرای میری وجسے نہ ہوجائے اس سے بچنے کے واسطے بچے ہراذیت منظورہ عربی میری وجسے نہ ہوجائے اس سے بچنے کے واسطے بچے ہراذیت منظورہ عربی السجایا لیکن ہرکوسٹش ہے ہو اور اصرار سے سو ڈائب ہوا ، جبورًا عبدالدابن عباس سے کہا کہ اگراتپ نہیں استے تواہل وعیال کوسا تھند لیج اورخود جا کرکے نہ والول کے وعدول کا بخری کر لیج اب اسکونوٹ تہ تقدیر بیجہ لینا چاہیے با اتفاق کو اماح سین اس رائے سے جی متفق نہوسکی اسکونوٹ تقدیر بیجہ لینا چاہیے با اتفاق کو اماح سین اس رائے سے جی متفق نہوسکی اور کہا وزرگ کے آخری و لال میں بال بچوں سے جدا بہنیں ہوسکتا ۔ المختصر ڈیڑ وسولے مربی بال محتقدین کی حیثیت میں اور ستر کے قریب عزمیا قارب سے دوسوا دوسو مربی بال محتقدین کی حیثیت میں اور ستر کے قریب عزمیا قارب سے دوسوا دوسو کی تو کہ معظور سے کو ذرکے واسطے تیا رہوا۔

الما معروف ہوگئی، او ذی الج کی ہیں رات کا برا اصفریم ہودیکا، بیت الدی ورد و یوار یک مصروف ہوگئی، او ذی الج کی ہیں رات کا برا احضریم ہودیکا، بیت الدی ورد و یوار نے این اس بھان کے واسطیع دوش رسول الدیکا سوارتھا اپنی آغوش کھولدی ہوا کی المین اس بھان کررہی تھی اورزیتون کی بتیاں مرسرا مرسرا کروواع شب سی مسرگر محقیں گجور د س کے کچھے جموم ہے تھے اکا مُنا ت ماوی فنا ہو رہی تی مرم مشاکا ذرہ ذرہ سنت ایراہیمی کی اوائیگ کے نفرے لگا د ما تھا، پہاؤ یوں کے ساڑی ورما اللہ کا فراد تھا، پہاؤ یوں کے ساڑی اور رسالت کے ڈیجے جموم ہے تھے انجی گربیان سنب پوری طرح چاک نہ ہوا تھا تو مید و رسالت کے ڈیکے بجائے سے انجی گربیان سنب پوری طرح چاک نہ ہوا تھا اور سات کی ذلف سیا ہ لہرا لہرا کراگئے بڑہ رہی تھی کہ دوش رسول کا شہد ارفامر تی کے ساتھ خانہ خلا ہیں واخل ہوا، دولفل بڑے ہے اور سجدے میں گرکہا واز بلینوم کی اور ساتھ خانہ خلا ہوں کے بھوری کے کہا ایک حصر گذرا تھا، بھورے کی ساتھ خانہ خلا ہوں کے میں اور جبال شب وروزیری کی دوروزیری کی میں ہوتا ہے۔ میں اور جبال شب وروزیری کی دوروزیری کے بیا تو میں دوروزیری کی دوروزیری کی دوروزیری کی دوروزیری کے بھورے کی کا ایک حصر گذرا تھا، بھورے ہیں اور جبال سنب وروزیری کی دوروزیری کی تھی کہ دوروزیری کی نا اور میں دوروزیری کی دوروزیری کے بھورے کے بیل ہوتا ہے۔ میں اور جبال سنب وروزیری کی دوروزیری کی دوروزیری کی دوروزیری کی دوروزیری کی دوروزیری کی دوروزیری کیں کی دوروزیری کی کا ایک حصر گذرا کھا، کھورنے ہیں اور جبال سنب وروزیری کی دوروزیری کی کھورے کی دوروزیری کی دوروزیری کی کھوری کی دوروزیری کی دوروزی

ارتثاد کی تتیل دکتر کرمیں خون بہا یاجا یا ئیرگا اور خانه خدا کی بیرا گھر چیورتا پول-مخیرصا دی نے حس کی خبردی ہے و میں ہی ما ہوں اور میری م سے کبندا اسرکاصحی خون سے برز ہر۔ احکم لحاکمین مجھ کنبگار کا فضور معاف کر۔ توجا نتاب اسك كرعليه يميم يرميرا سفرتيرب ككركا حترام بها درمين تحت موسم اور قباست خیرلومی هیوسے حیوسے بچوں کی کلیف اس کے گوارا کر رہا ہوں کرنا آباجا كاارشادىمىكى واسط بورانه بوجائ الهالعلمان اسوقت حسين كي مرركو في زكُّو زنرہ نہیں، نا ناکا دامن جس کے سامیر میں بر درش بابئ تی ختم ہوا اور ای گرجس میں پل تھا فنا ہوئ ، باب کی آنکہ بندموئی ا دربرابرکا بھا ٹی بھی اُٹھ گیا ، اب مکیرسین براع مونیا کی اورش ب اور مرطرت سے اس کے قتل کی عدائیں البند موری ہیں، وشمن علی جیسے با ب اوٹون جیسے بھائی کوم پرسے پھین جکے اب خاندان رسالت کو حمہر وحروم كړنيكى كوشىش يې. جې فرما خالق الموج دات إكرم كړنه ا موس مجركوسنگدل وحفا كارانسا نول كى فاجاكز كوسشد شنوت محفوظ ركبه توسى بما داستهرن و ارث بحاوريتر عبوكا كبترتير بيردي كيسا فازكرت ے بھیرا در منبا وزف اور بکرمایں اپنے لینے بجوں کو لئے میرے گھرکا طوان کرسے ہیں جب ن کی رشنی پر دُه ونیا سے غائب ہوگی اور رات کا ہائے تیری مخلوق کے سر پر مرکا اسوقت یہ جا نورلینے مجو<sup>ر کو</sup> كييے سے لگائے راحت والميان سے بها رول سے سگرزول ميں انے وطن سے وامن برمند رسكے منیند كى لپیٹ میں ہوئے .گرسین لینے عرنز وں كوسلتے وطن — د و د ا در ترسه گرست مجيوا موايد ديس بي گهركوترسيكا داس سف ا درصرت اس لغ که تیزے حکم کی قبیل میں فاسق و فاجر کی مبیت سے منکہ ہوں ۔ وہ ما تقاصب کوشیرے عموالنے بوسرويا يزميك بالحقابين مذها نيكا ا وروه زبان مبكو تيرب بهايب سن جِوما اس ميخواركو ا میرت لیمه کریگا . اله العالمین میری خطاو سه ور گذر ا ورتوفیق دے که دیمنول مح منظا لمهانشی خوش بروا شنت کرول .صبرو رضا میرانشیوه ر ہے .ا وراستقا مست میرا راسته ربالعلین بیرے ورسے جلتے ہوئے کیومن کوآتا ہے مگریت ہی داسے جاتا ہوں کو منا کو اسے جاتا ہوں کو جاتا ہوں کو جاتا ہوں کو جاتا ہوں کو جاتا ہوں اور یہ در و و یوار جو ماک اعزش سے کی شند کر ہے اسکولوسہ ویتا ہوا و واع ہوتا ہوں اور یہ در و و یوار جو ماک اعزش سے کہنیں ان پرحسرت امیر لفاری ڈواکرروا د ہوتا ہوں ۔ صد تد اینے محبوب کا مجھ پرکرم فرا الدالوا لمین میرے قدم نہ و کھی کی کی اور سیدے داستہ برجی کرم دی رحق شیر خال

ا درسسیدة النسائی خدمت بین مرخرو حاصرین. الوداع العجیدی ویوارون الوداع میگواه رمهنا کرصین تنها سے بحیرتی کے واسطے تمسے جدا ہو تاہیے ، کمدی بیاڑیوں خداحا فظ الم شاہر بہو کہ فاطم کا لخت مگرتمای تحفظ آبر و کے لئے تکو تھیوڑ تاہیے ۔

اس کے بعد امام سین حرم خداسے با ہر نکے اور مدینہ کی طرت منہ کرے فرایا۔
کی فدمت میں حاضر موتا میرا وداعی سلام قبول فرائے ،آپ کا روصنہ جرمیرے
داسط باعث سکیوں تھا ہمیشہ کو چھوٹھا ہے ۔ میری ہمیاز کچی صغراجہ کا کو کی دائی
وارش نہیں ہے ، جو با بیا ورائی صورت کو ترس دہی ہوگی آپ کے سپروہ ہوائی اس
وارش نہیں ہے ، جو با بیا ور دہ جہتی ہوگی کہ ساری اولادیس صرف صغرابی اس
لائی مذہبی کہ حسین ساتھ لیتا ، گر خداگو ا ہے کہ وہ سفر کے قابل نہیں ۔ نا ناجان ۔
لائی مذہبی کے داسطے تو ب رہا ہے اور آئیہیں اس کی یا دمیں گھنٹوں آ لندگرائی

میں، گروشمنوں نے آنی مہلت نہ وی کہ پیاری صعرا کو آخری و فع کلیجہ سے لگا لیتا آگی بیاری سے جان پر بنا دی لیکن محبور تہوں کر جفا کار تلواریں لیے سامنے کھرشے ہیں اور ایک بشر کے دا سط ہزار ہا تلوارین تکی ہوئی ہیں ۔ آپ کے ارشا دکی تھیل میں بالیہ کو ایا کی سے بچا باہوں کہ فانہ خلا لہو لہان تہ ہو۔ میراسساں مقبول فراستے اور و چاکیجے کرصرا مکستقیم برقائم رسوں نا باجان بوی ا درنیجے ، عزیز وا قارب خدا
اور اس سے رسول بر قربان بین ایساند بهو کرعزیز دس کی مبت یا بچوس کی ما متنا بیری
صدافت میں حائل بروجائے ۔ دعا فرمائے کہ فاظیما خون الیبی شان وکہا دسے کہ
د فیا دنگ رہ جائے ۔ وقت آنجائے توکلیم کے کر شے اس کی راہ میں قربان کردوں
اور تیوری پربل ندلا دُس ، مرینے کی خاک پاک میں آرام کر نیولئے نا آبا اوراع الود اعالیٰ اورائی میں آرام کر نیولئے نا آبا اوراع الود اعالیٰ اورائی میں اورائی کا امتحاد کے بود گھر تشریف لائے اور روائی کا امتحام شروع کیا اور سیدوں کا بدقافلہ
میں اواکر سے نے بعد گھر تشریف لائے اور روائی کا امتحام شروع کیا اور سیدوں کا بدقافلہ

ابن زیا دین چاروں طرن آدمی هوط رسکھے تھے کا گرام میں زیادہ بل کے کون توراستہ ہی ہیں ان کا خاتم کردو۔ اتفاق سے عرب کا مشہور شاع فرزوق جب کے لین توراستہ ہی ہیں ان کا خاتم کردو۔ اتفاق سے عرب کا مشہور شاع فرزوق جب کی خیت رکھتا تھا ، راستہ ہیں ملا، وہ چونکہ کو فدسے آر م کھا ، اس سے ان ان سے کہا کہ کوفیوں کی زبابیں کہ سے ساتھ۔ اور فیصلہ خدا کے ہاتھ کرنوق نے بھی کو ذبا نیکی مخالفت کی ، مگراب آگے بڑے اور تعلیمیں قیام کیا تو بگراست کے ساتھ۔ اور تعلیمیں قیام کیا تو بگراست کے سامنے آئے اور کہا۔ آپ کو فدج اسے روا ذکر دیا ہے اور وہ ایک جاعت کثیر کے ساتھ قاوسید کی سامنے آئے اور کہا۔ آپ کو فدج اسے روا ذکر دیا ہے اور وہ ایک جاعت کثیر کے ساتھ قاوسید کی طرب کی گرفت کی روا ہیں جا جا تیں ۔ در مدید گراب کا محتصر فا فد ایک ہی علم میں فنا ہوجائیگا کہ جا ہیں گرفت کی کران اور کہا ہو ایک ہی علم میں فنا ہوجائیگا کہ واپس کی گفتگو سند کر سام ہو ساتھ ۔ اگروا ہی سے انکار کرویا ، اور کہا حیب تک ہم عبدا ورکوفیوں جا تیس مگران کے خاندان نے والیں سے انکار کرویا ، اور کہا حیب تک ہم عبدا ورکوفیوں جا تیس مگران کے خاندان نے والیں سے انکار کرویا ، اور کہا حیب تک ہم عبدا ورکوفیوں جا تیس مگران کے خاندان نے والیں سے انکار کرویا ، اور کہا حیب تک ہم عبدا ورکوفیوں جا تیس مگرا بدلہ نہ لیں گے ، اگروا ہی سندے ،

بچوں کی شباوت نے اہم سین ٹے ول پر کچیدا لیا اٹڑ کیا کہ یہ مات اسی منزل میں اسبر کی مسلم کی فرما نی اوران کے تنصے تنصیبچوں کی شہا دے کا خیال آپ کو رہ رہ کر رہنٹا كرريا تقاء أورجب بيرخيال أناتها كديها لى ندمرت خود بى اني ما ن شاركركيا. بلكماني عرجركي هميع إدني وولؤل نيج بهي مجه ريترمان كركي ا در ميرى وج ست بلّنا ومعصوم مظالم كاشكار موس قوانكي بحي كى طرف ديكيت تصاوراسكيتي يرتفندس سالمن فجر یعے .کوسٹشش کرتے سے کہ اِب اوربھائیوں کی شیا دت کاما ل اس کی کونہ معلوم ہو گرجب سے قصور مجانی کی شہادت یا دائی دا تمات بکسی اورب بسی کا ماں سامنے لاک کورے کرسے اور کھیول سے بجول کی تصویرا وران کی معمومیت كا دهيان أنا ترب تاب بهوهاسة - د مغدّ بي كوبايس بلاكر كليميت لكاليا مربير إلته پھیلا در کہا بی بی بڑی کلیف اٹھا رہی ہو بجی نویرس کی جان بوری طح نرسجہ سکی مشرطر جياكي صورت دكين لكي المرحيين الناسركوبوسه ديا توكيني كلي . جاجان ميرك الاتفرية سي أب ميرك سريتيم بجون كي طع كيول لا تق پھیرسے ہیں مندارا بتائے کدابا جان کے متعلق توکیمنیس سنا ، اسدمیرے ابا کو خیرت سے لائے اچی تیا جان کئے قوسی آپ کیوں رورہے ہیں کیا میرے اباکی کچھ خیر سی ایچی کی اس گفتگو سے امام کا دل بھر آیا ہے ا فتیا رہو کر لہیٹ کئے ادر فرمایا و تیراباب میں موں اور بھائی یرموجودی واس جواب سنے بچی کوتقین ولایا ك بأب كاسايسرس اله كياا دربدلسي مين نياس رضست بوكيا جيخ ماركر قدمون بي گریشی ادر کیا بر ایا معادم بر اس که ابا جان ادر میرے دو از رسیم کا نی شہید موسکے اوا مصین اسے کو وہیں لیکر فوایا ؛ اس بی بی منارے باب خاندان کا حق ادا کر کے اور کہا نی صن کے بعد قیقی مہانی کی محبت یا د دلا دی اور اس سفری سمیٹن کو اکیلا چھوٹرکر نا ناجان کے پا*س میورٹے گئے ۔* انہوں نے دنیا کو دیکھؤ دیا کہ ح<sup>کے</sup> يده كالال

معاملہ میں جالی کوئی چیز نہیں ہے ، ہاسے قا فلہ کی امیدیں ان کے دم سے تقیں ادم ان بى كى مى مىرد سرى كىسى روا بواتها الىكن خدا كوچ د منظورتها و موا-امام سين ورحرعليه بلام كي تفت كو رات تام قا فلد نے رو و حوکر کا فی نماز فجرے بعدروا کی کا تصدر کے تھاکم سُر بن ریاحی ایک درست نوج لیکرسامنے سے آباد کہائی دیا۔ اندیشرہ قاکر شایر وشن کے ر برسینے دے ا دراسی مگرسے لوائی نشروع ہوجائے . مگردے اپنی جاعت کوعلی دہ چھوکر تامدىبى اورمامرى كى اجازت جابى -أب اس كاس فعل سے خوش بهي اور امارنت وی حب وه صاصر بها توآب سے فرمایا - کموکیا کتے حرکی الکموں من النوائے زمین بوس ہوکہ کیا گیا عرض کروں کس مرہنہ سے کہوں - اور کس ول سے - اگر گسستاخی نہ ہو تو یہ اوب عرض کر کا ہوں کہ لے این رسول السر عبیدا ورقع ز سعدے اس عرض سے مقرر کیا ہے کہ کھیر کر گافتا رکروں اور سرمبارک تن سے حدا كرون . كمركث جاكير وه ما تفيواس غرص كسه الحيين اور معبوط ماكين وه أنكبين جويدمقصد لئے بلند موں - زمين از و بابن كر كلي كا ورا ممان فرين كروك يرك اسسے پیلے کدرسول فعا کے جگر گوشہ سے بے ایا نی کروں کے ابن رسول العرمیرے نیک مقصد میری مروزمائے ۔ اور دعا کیجے کہ قیا مت کے روز مجھے وامن سالت

ببتريه به كدات فرابال بوسميت كسطرت سطيحات مي يا بيري في اتني مال بنيس ركهتي كم مزاحمت كريس بم ليني رسول زاوب كا نكهول سے ووالي كرنيك عبيدا ورعروا معد دوون كى أنكهول يعقلت كى يروس پرست إلى اورزندگی کی خطرناک خزال ان کے ایا ن کی سار کا خانہ کرچکی مکروہ تصورت اور کریدانصوت دنیاحسین و بوی شکران کے ساسنے آئی ۔ ہے ، اور ضرااوراس کے

میں نیاہ ہے۔

رسول کو معمول گئے میری التجا قبول ہوجد ہر جا۔ ہے تشریف لیجائے۔ امام سین نے حریے ولی جذیات کا اعترات کیا اور کہا تکوم حلوم ہے کہ میرا میگیا ہ بھائی اور اس کے معصوم نیچے ابن زیا دینے شہید کردئے اس کی بیم نیچی میرے ساتھ ہے اب میرا جان بچانا ان کے زخموں پر نمک چھوکیا گا، جو قدم خلاکی راہ میں اکے یڑھ گئے ،اب فدانر کرے تیجھے مہیں ،

ابھی یا گفتگولیری مرہ کوئی کا عمر و سعدایک بڑی جبیت لیکرآ بہونیا اور حرسے کہا کہ اماح سین سے کہد و کہ اگر ببیت منظورہ توفیہا ورزسخت سے خت کلیفیں بہر نیاز کا ۔ حرضدمت افدس میں حاضر ہوئے۔ ہرجند کومشش کی گرغروسکا کلیفیں بہر نیاز کا ۔ حرضدمت افدس میں حاضر ہوئے۔ ہرحند کومشش کی گرغروسکا کا بیام زبان سے مذوبراسکے اور اوم راوم والیس کرکے والیس ہوگئے۔ امام سین انگر برے اور قرمیب ہی کر بلاکے قیام کیا ۔

حریمے معالم میں سامان مختلف کیا لی ہیں بعض بھی ہے ہیں کر عبیدبن زیاد میں کے مکم سے صفرت امام میں کی خدمت میں آئے دور جوقت یہ قافلہ کر بلا کے میدائی بہونی حری انگہوں میں سراب دنیا علوہ کر بتااؤہ والم علیا لسلام کے خلاف نظر کم کوالا وہ تھے عمد دسند کا بہا م سبخیا کر دالی عینے لگے توالا حبیدن نے حرسے کہا کہ میری یہ تین خواہتیں ابن زیاد تاکہ بہا یا دو۔ سب سے سہلی یہ مجھے جانے دیے میں مکم مغطمہ یا مدینہ معنورہ میں جاکرالعم اللہ کروں گا۔ اور اگراس میں آبال مولة و فیا کے کسی اور گوشمیں جبلا جادی اگر یہ جبی نظر اللہ کروں گا۔ اور اگراس میں آبال مولة و فیا کے کسی اور گوشمیں جبلا جادی اگر یہ جبی نظر اللہ کروں گا۔ اور اگراس میں آبال مولة و فیا کہیں ہولة میرار است ہم چوڈ و و - جرم مندا تھی گا جا کہ گئا۔ مکن سب و شن جلا جائی اللہ میں لیا ، بہر جال عرد سعد تا مسلمان شفق منہیں ہیں جبی نے دیا۔ اس سے جواب ویا کرسب سے سیسے سین کو میں میری ہدیت کرنی چا ہے اس کہ افراد و سرے معاملات یو خور کرد ڈگا۔ اس کرما ہی میری ہدیت کرنی چا ہی اس کرما ہی میری ہدیت کرنی چا ہی اس کرما ہی میں میں ہدیت کرنی چا ہی اس کرما ہی میں میں میں ہونے اس کرما ہی میں میری ہدیت کرنی چا ہی اس کرما ہی میں میں میں میں میں میں کو میں میں میں کو کا کہ میا ہی میں میں میں میں کو کہ دو سب سے بیا میں میں میں میں کو کا کہ اور کرنی خواہ میں کرما ہی کہ میں کو کو کرما کری جا ہے اس کرما ہی کرما ہیں کی میں جو اس کرما ہی کرما ہو کی کرما ہی کرما ہی کرما ہو کی کرما ہو کرما کرد کیا ہو کہ کرما ہو کی کرما ہو کی کرما ہو کرما

اس مے بیا مبرکویہ می حکم دیا کراگر عرص دنشل میں تا ل کرے لا اسکونی الفرق المور اللہ کے الدور اللہ اس میں بیا مبرکویہ می حکم دیا کراگر عرص دنشل میں تا ل کرے لا اسکونی الفرق الفرق کرد بچواس قاصدیے روانہ ہو سے کے جند گھٹے بداس نے شمرفی الجوش کوعکم دیا کہ لا فوراً روانہ ہوا ورجس قدر مبلہ مکن ہو بین کا سرمیرے یا س جیجیدے بھروسعد در ہ محربی وصیل کرے تواسکونس کرفے ہمروسعد سے بہریا عظم کرا ما مسین سے کہدیا تھا کہ میں اب بحیث تبنیں کرسک ورنہ اس کے معنے یہ ہونگے کہ رے کی حکومت چورکر فقط کر بین بتا ہی کے نوع کرنا بھر سعداس پرعور کرہی رہا تھا کہ شرو د سراح کم لیکر ہنچا اور کہا تھے کہ ورکا مترب کے فرات پرتب خد دس احکم لیکر ہنچا اور کہا تھے کہ ورکا مترب ہے کہ دریا کے فرات پرتب خد کہ اوں اور اما مسین اوران کے خرات پرتب خد کہ ایک مقتصر سا درستہ لیکر فرات پرتب خدمہ کہ ایک مقتصر سا درستہ لیکر فرات پر بیرب نیا اور دریا پر بیری طرح قالب ہوگیا .

بر برب نیا اور دریا پر بیری طرح قالب ہوگیا .

ا ما مخسسین میدان کرملا میں نور دند گار مظالم کی موسلار ماریان ماریا موجود دور

 انظارہ جینہ کا معصوم بچی عیدالسرطی اصغربیا بس سے ترطیب تراوب کرادرباک
بلک کراں کی گو دیں نڈہال ہوجیکا ، امتاکی ماری اسی صورت بک بی ہے اورجیا ہی امتاکی ماری اسی صورت بک بی ہے اورجیا ہی سے کہ اسوروں سے چند قطرے اس کے حلت میں ٹیکا وُں ۔ بچیہ ہوش میں آگرا انکی کھولٹا ہے ۔ اور ماں کی طرت دیکھ کرزبان یا برکال دہتا ہے . نقا ہت زبان کو ہونٹوں کہ آئینکی اجادت بنیں دیتی آ ہستہ سے منہ کھول کرزبان اور حلق کے کاسٹے ماں کو دکھا تا ہے لو بیت ب بہرکہتی ہے ۔ قربان جادک ان ہونٹوں کے اور اس زبان کے ۔ بیت ب بہرکہتی ہے ۔ قربان جادک ان ہونٹوں کے اور اس زبان کے ۔ بیت ب بہرکہتی ہے ۔ قربان جادک ان ہونٹوں کے اور اس زبان کے ۔ والے دینگے ربیح کو گود میں لیکرا بنی زبان اس کے مذہبی وی اور آنکھ سے زار وقطا آلینو والے دینگے ربیح کو گود میں لیکرا بنی زبان اس کے مذہبی وی اور آنکھ سے زار وقطا آلینو

ولیلے دینیگے بہر کوگرد میں بیکرا بنی زبان اس کے منہیں دی ا در آنکھ سے زار و قطاآلتو کی دویاں بہنے لگیں ۔ گردل سے اب بھی صبر وسٹکر کی صدائیں بلند ہور ہی تھیں ووری طرف کاہ اٹھاستے ہیں نوجوان شیرنٹ شہا دست میں چکنا چورخا موش کھڑا ہے منہ ہو کچھنیں کہتا ۔ گریایس نے جان پریٹا دی ، با ب کی صورت دیکتے ہی ا دی سے ہاتھ ،

باندہ کو کھڑا ہوگیا قریب پننچ تودل کٹ گیا۔ ویکہا کھیول ساچرہ ہوا کے تھیں روں سے کملاچکا ہے۔ کملاچکا ہے۔ بیاس کی شدت نے ہوش اطاد سنے ہیں ایک اگر کا دریاہے کہ خمیریں اہریں نے رہا ہے ادریرائے سے حیوے ٹاک سب پیاس بیاس کے نغرے لگارہ

و محد قدموں سے انگہیں ل رہ سے سنے وائکوسینہ سے لگایا توساسنے حفرت اہم من کالال با تقربا ندے کھڑا نفاوی وہ کیقیت تھی النان کیا ہی مرسے بھی مگرطے کرویتی با بنرکلکردیکہا تدتمام ہم ای بنیارلگائے قربان ہوئے سے مشوق میں بے قرار تھے ۔ اندرائے اور بی بی شہر بالنسے کہا۔ ا ما م سین کی درخواست بی بی شهر ما بوسی

تم نومشردال مادل کی بدی اور با دیشاه یزدگرد کی حقیقی بھائی مدری آج نم کر ده وقت یا د دلا تا بول جب فتوحات امسلامی کا دریاچا ردن طرف امنڈر یا تقارران رزیر

ده دوشته یا د دلانا بهون جب نقوهات امسلامی کا دریاجار دن طرف امندرها تقالیران کی فتح کے بعد حب مال علی تقسیم بهوا قرمتها رسی حبی به بیشاک جوابرات سے لی معبی برار با روپیدی ملکمت بنی که متماری طرف برار با روپیدی ملکمت بنی که متماری طرف

انگه انظا کردیکیولیتا ، گریشخص به دیکنی کامنتظرتها که دنیوی دنت کی به حرکس کے صفی اُن ہے ، بین اسوقت موجو دند تھا گرسا ، کر حب مسلما نزن کی جاعت بجینی سے نیتجہ

کانتظارکرری بخی اسوقت طیعهٔ دوم کے یہ الفاظ فتح مند دں کے کان میں بہوسنچ "شہزادی آج کک دیٹوی بادشا ہوں کی بیٹی ادر پوتی رہی اب اس کا حرام میری کمیں اس کو دین کی شہزادی بنا دوں ، اور فتح ایدان کا پر بہتری کے قدمسلما نڈن کی

ه طرف سے امام بین کی خدمت میں بیشیں کرددں ? میں وہ ونت تمکویا دولا کرکہتا ہوں کہ جس روز سے تم میرے بابسس آئیں

یں دہ وقت کاریا ددلا رہا ہوں ایس رورسے م میرے باسس ایس اسوقت کے جوفدات ہم ہے انجام دیں میں اس کا مشکریر ا دا نہیں کرسکتا، بجوں کی پر ورش اور تربیت میں مفاندواری سے اہتمام وا نفرام میں جو کلیف تم سے اعظما فی میں سیج دل سے اس کاممنون ہوں، میں یہ تربنیں کہرسکتا کرابران سے بیوی کے معاملی

سیح ول سے اس کاممنون ہوں ، میں یہ توہنیں کہ سکتا کرابران سے ہیوی کے معالمات عرب کودس دیا کیونکہ اس سرزین سے بھی فاطمار ضریح جہیں ہیں یہ استھیں ہیں ۔ جن کے نام ریا الم انسواں ہمیشہ فخر کر بگالیکن یہ ضرور کہونگا کہ تقدن ومعاشرت کے استھی میں ایران عرب سے کم نہ المحلاء تم ہے با دستاہ ہو کر چھے نقیر کا گھرسلط نت ہم اور جو کی روکھی رو بی کی ربیا بی سے بہتر خیال کیا۔ تما اسے احسانات کا اعتراف کرسے نے اجد

یں اُن تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم میری اور میرے بچوں کی فاطر سوقت اپنے میں اُن کی ماطر سوقت اپنے میں کہا دیا میں جا کہ اور تھی کو طراح میں وقت دکہا دیا میں جا کہ اور آج ہو وقت دکہا دیا ہے۔

10. کرتم ادر تما من کے ایا نی سے ایک قطرہ کوترس سے ہیں بیں چی طرم مجتنا ہو<sup>ں</sup> كعرب كابها ل لاازى يرعروسعدت كلنك كااليها شكه لكاياكم الرنخ اسلام والعمر خون کے اسوروکر کھی اس و اغ کوسیں شطبا سکتی لیکن جو ہوٹا تھا وہ ہوگیا۔ اب ببترصورت ادراجيا علاج بهي مع كراني بيول كوالي سا تعليكسد الرود اور مجكوميرے حال رحفور كروغاكردك فدا جھ يرجم كرسے-ا ما متسین کی اس تقریب شهر یا و پر دفت طاری دو گئ ا در وه-ہوکراہ م کے قدموں پرگریں اور روکر کھا۔

الم عالى مقام إحبى روز قيامت بيا بهوگى اور پرتنتفس لفتسى لخارتگي اس روز میری خدمات کامها و حنه لمیگا . اور جنت کفیکای سلکے گی اس موش ریا ساعت میں مجھ سے زیا وہ خوش صنیب کون ہو گاحیس سے سرریا طرز بر جنسی ساس ا ورعلى ابن ابى طالب عليه فسركا ) فقر بوكا ممرسه انا مرورعا لم كي شفقت أميرنظري میرے چیرے پر ہوں گی میدان عشری بیویاں اور سیبال انتظامیت میں دھینتگی

ا ما معالی مقام پر کلیج کے کمڑے اور ریر حکر گوستنے ، ہزار مارسیدہ کے لال برقر ہاں مجے لبے لال سیدہ کے لال سے زیا دہ نہیں میری تکلیف زیرنپ کی تکلیف سے بڑہ کر نہیں، ميري ناجيز ضربات بروه مبله مذلك وشيجئاكه دنيا كي عورتني ميرمضحكا افياكين ايك هان كيا برارجانين بيدتين قركر ملاين آب پرتاركرى يقين فرائ كاگلان بجول كى قربا في سيس آب كي النافي سكني أويربت عروسعد كم ساست اس ك فتحرسي ا دساستِ فا كَدَّ سنسا صغرا وراكيركوذي كردتي ادر وكما وي كدهن المحتول في المعول ك

گرون پرهیری پیمیرسن کا نصد کیا تها ۱۰ اس گرگی آیر بهر می است کی کیسل کردی ا مام عالی مقام لا ریب بادیشاه کی بیٹی اور ایونتی جون گرآسیه کی کنیزا در لو تدطری بهول. شیب ميان سي وسلم ويكراهان كي كاه مين شرمنده به كيجا الردعاكيية كرميري قربا مال ميب

باب اور خسر شرخداا وررسول خدا كى باركا هيس فيول بول اور يوم الحق بين سرخر دمون اس گفتگوکا المصين كى مالت يرايك خاص اشر بهوا ادر و وحيتم براب إمريك توعمروسوركا قاصرحاضرفدمت تقاجس سن كها، ابن زيادكا دومرايبا م أياس كداممين كواك لحد كى مهلت م ديجائ ما سك يا تواد مراكر مجت ميي ورم ارط في شرع كيي چند لحم عور کرنیکے بعدا مام سین نے جواب دیا کی مروسعدے کہنا کہ توسے دریا پر قیمند کرایا اورال رسول یا بی کے ایک قطرہ کورس رہی ہے ۔ یہ اوا ئی میں ظلم ہے اور الساظلم دبیده دنیا پراہتی نظیر تہیں رکھتا۔ لاائی ہمینتہ برابر کی فوجوں میں ہو ان ہے ا ادى اوالى كيا اورمقابله كيا ، بارى لقداد ودسواد وسوست بسيم مين عورتين اوريكي بھی شا ملہی متداری جمعیت اکس بائیس ہزارہے ، روانی میزید وسیس کی بنین بااضیا وب اختیاری ہے اور ایک مرکومدا کرائے واسطے نرید-ابن زیا وا درعمروسفاتے ونیا بھرکی طاقت فراہم کرلی ہے۔ اب آفتاب غروب ہوتا ہے اس لئے رات بھرکی مهت دوكه على تمص معقدك واسط الطاسي بهواس كي تكيل بو عاست مم آج کی دات مذائے مہترور زر کی عبادت میں صرت کریں اور دعاکریں کہ عاری ناچیر قربا نیا افقول موں ور اما جان کی امت چسین انے بال کچوں سست قربان ہوجائے . قاصدیہ بیام لیکرعمردسعدے یا س بینجاشام قربیب تقی اس سے اس نے اس محود ترسيم منفق مرساخ ين مّا مل مركيا بتخرسيم شوره كيا تواس سا كها اس مين شك تہیں حبین این علی کے یا س حبیت بہت کم ہے ا در ہم حیثر زون میں اس کا خا مترکردیگے ليكن حيين اس مايك كابيشاس حس كي شجاعت كاسكدونيا يربيني المواسب كون كمسكما كم کہ ہم ایں سے کس کس سے سرمة تضا کھیل رہی ہے اور حسین کا سرکس قدرجا نین لیکر بالقائيكا ومهلت اس كف ديروكه رات بجرمياييك رسن سيحسين اوراس كالشكر اس قدر صنحل ہوجائے کا کہ کل لا ان کی بہت مدرسے گی۔

سيده كال كي أخرى رات

كرملاك ميدان برما تسشب وروزآئين اورگنبس آئينگي اورحائينگي گرفرم سلت یدی ده دری دان حیس کی مبلواین زیا دے حکم سے عروسدے حیاستا ن بار كى مرسبروننا داب كونبليس تواس بيها رو ن سيسر طوران الى بمر بلاك فذات ن واویله شروع کی اور فرات کی اہری سینه کو بی میں مصروت ہوئیں . بزیری شکر نے سٹ او کا لطف اٹھانے میں کسرزھیوڑی اور رات کا بڑا حصد کلیحرول میں گذرا كرسىدالشدارعشاك بعدى سعرازونيا ديس مصروب بموسكة حب ويك قريب رات گذركي لقى ا درجا نررد ما موارضت مور با تفاتواس ا نرصرا كسي ين جبان ا دلا درسول كوحلا نيكاتيل بهي ميسرنه تقاسيده كالال سجده ميس كراا ورعرض كل يا تقوارى سى تمعيت جولى فوشى سامىرى سائفا فى ب دىس الكاعات كاهماج بنين بول نيتي وكيدسوكا في معلوم ، مرتوع نلب كرمير ا صراربر بھى يەمىراسا قدىنىن جھوڑك - يەھندىنى مىرىنىچ، بىانى ادرىس كىنىچ تىرى اە ين قربان بب، توسيخ فيل كى قربا فى بيا وى حدى يرقبول كى - يوسف كا الدقيدة في ي مناً وربعقوب كى البحاجك بإبان مي . أن كر بلاك ربيتك ميدان مي ميري ن المكم الحاكمين يرميري الجيز قرباني قبول كرتم بكومعلوم مي كيسين كياس اسكى سواكي ينبي التحاصرت اس قدرب كالمحول كي محبت مقصد مي حائل نذم و ميرب

و صلے بندگرد مبراول شرکرا در توفیق تخش کروشن کے سامنے بیس بہنس کوگا اکٹا وُں اور بحوں کی لاٹیں کھل کھل کرڈھو وس عزیزوں سے جنا زے اٹھا وُں گر زبان پر سشکرا درنب برصبرے سوانجے نہ ہو۔

یکھلی رات کا تمام حصد امام سین کا اس مناهات بین لبسر بوااد روه وقت ایکا کددسوی محرم کی رکشنی امو وارم وکراؤیں رات کا خائم کردسے .

مبيح عاشوره

میدان کربایی علی اکبری صدائی تبدید فی اور عروسعد که لشکری قبه قبول کی افزیر گرخیس . اول نے نماز کے بعدامات بیات نے لئے لشکرے خطا ب کیا کرم لوگوں نے میرا مالقدا سوقت تک ویکر حرکی احسان کیا میں اس کا شکر برادا کرنے نے قابل نہیں ہوں اب میرا خروقت ہے اور خدا کی صفور کا مشوق کی بلجہ زیادہ ہور ہاہے . میرے بھا نیول اب تم میرے ساتھ کلیف و مصیب میں نہی بنوا ور لینے اپنے گرز فصدت ہوجا کہ میری وقیم کتاری ہویا یں رانڈ ۔ اور سنے بیتی نر نہیں تھا کسے اس احمال کا معاد ضرخدا کے اس میں ان کا معاد ضرخدا کے اس میں میں کا معاد ضرخدا کے اس میں میں کا معاد ضرخدا کے اس میں میں کا معاد ضرخدا کے اس میں کا معاد ضرخدا

حضرت المام سین کی اس گفتگرسے بجائے اسکے کہ جو لوگ ساتھ تھے وہ سی ایک مسید نے بالا تھا تھے وہ سی ایک مسید میں اور محکول تیا مت کے روزاَب کمنا المحضورا کرم کم می مند دکہا ناہب اس سے مبتر کام بھاری زندگی کا ادر کیا ہوسکتاہے کہ میں کا کل بڑ ہے بہارات کو اور کیا ہوسکتاہے کہ میں آپ کی طرف آگی فواسے برقر بان ہو جا ہیں۔ وشمن کی برجوال بہاں آپر کی اور کیا جب بھاراجیم ہے روح ہم جائے گا اور موت بھاری طاقت ادر اختیار کو فنا کردیگی ۔

"الم صین ن ان کووعا وی اور فرایا خدا تبهاری خدمت قبول کرے"
الجی آب ان لوگوں سے باتیں کرہے سے کو قبیلہ طے کا ایک شخص او ہرآیا تبایہ برحا تم
طانی کی وجرسے کو فی مشور ہے ، علی میرے قبیلے کے پانچنزار آدمی آپ پر بہنی خوشی اپنی میں و مکھ کر قدمبوس ہوا ا ورعومن کیا میرے قبیلے کے پانچنزار آدمی آپ پر بہنی خوشی اپنی میں ان کا رکر شکے ۔ آپ صرف اس قدر کیجے کہ میرے مہاہ تشریع کے جائے اور اگراجا زت و شبے تومیراتا م قبیلا سی میدان میں حاضر ہوجائے ، میں ان کوجا کہ لاتا ہوں ، آپ نے اس کا شکر میداخاکیا اور فرمایا اگریں متا ہے ساتھ بلتا ہوں تو دشکے ۔ اور اگرام

کیے قبل کولاتے ہو توجس قدر خورزیری ہوگی اس کا باعث صرف میں ہو گا اور میں ہیں۔ لیند بنیں کرتا واس سے بتیاری بی خدمت خدا قبول کرے ۔

اب ای نیجے سے ایک برائے اور عمروسعدسے خطاب کیا۔ بلبل کرچین سے اور مسافر کووطن سے دور ہونٹے کا آمار بخ بہنیں ہوتا جن ا

بین ویون ساک مزار ا مرفداک گرست علیمده بوشیکا بردا- تم لوگون سن دروکا ویکر می ایمان کاریک ایک بات می ایمان کار مجھے بلایا ، جرم فذا ا در رسول سے جدا کیا ، ا درا سو قت میرے قتل پر کمراسبتا ہو، تم لوگوں کے .

الفاط فارئے ہیں کا حینن جنت سے جوان ہیں۔ آب تا میرے ساتھ جوسلوک کرتے ہوئم ہی بتا اوکس وہرسے ۔ صرف میں نا کہ میں بزید کی مبعیت تسلیم نہیں کرتا۔ اس سے متعلق میں تم سے کہ چیکا ہوں کہ عمیر کوجائے و و ۔ ہیں ایک کو زمیں مبطح کا لعدا لعد کروٰ نگا اور وہولیا نی

رن م سے مدیجا ہوں نم پہنوجات و دوری ایک میں میں میں است کہ میں است اور اس کو اسکر حلیاجاد زندگی ختم کرد و لگا۔ اگریم منظور کر دند اب بھی موقد ہے کہ میں لینے بال بچر ان کو لیکر حلیاجاد اگر میں است میں است میں است میں است میں است کہ میں است کے اس کو ان کو ان کو لیکر حلیاجاد

ا در اگرشیطان بی تها رسے سرمیسوارے اور تم باز شبیں اسٹ تو عبدسے بیا توقع ندر کھو ، ا کہیں بندید کی بعیت کروں - صین اوراس کے بچوں کی موت خاندان و براکی برباوی محرم ، ا

رسول کی تباہی ان میں سے کوئی چرمیرا قدم نہیں ڈمگاسکتی مبارک ہوگی وہ گھڑیجب میں لینے ادادہ میں کامیاب ہوں ادر وش تضیب ہونگا اگر میری یہ قربانیاں خداسے

برتر سی حصور میں قبول ہوں اور میں قیاست سے روز سرخر و ہوں . عمر و سعدا دراس کے لشکریس سے اٹا جھا یا ہوا تقا۔ اور کوئی تحض جواب کی جات

ذكرًمّا نفا اب أب سن فرايا لمدحرين يزيد ، جمّاج بن محسسن كياثم لوگول كرستخدان خلون پر بنيس بين جو فهكو بلامن سك كئه كوفرست بيسيم سكّة .

ان الفاظ كا اور مركي إليا بواكداس في بدلكر عروس كها-

صرت حرکی سعادت

افسوس ہے جھپراور تیرے جاتی عبیدا لداین زیاد اور یزید برگری کو لوگوں سے
لینے ساتھ ہزار دن سلما نوں کی عاقبت برباد کی اور دیکھنے والوں کو دکھایا گئی ہوں انگروں
فرسول الدکو حین کے حلق پربوسہ دیتے دیکھا تھا اسی پرخج حلالے نے واسطے آگا دہ ہو اللہ مسب سے زیاوہ بدھنیب میں ہوں کہ میری ونیا بھی گئی اور دین بھی میں لینے مولا اور لینے
افا کو بچھ برنجت کی ترغیب سے گھیر کرمیاں لایا ، اب میری مزاریہ ہے کہ سب سے پہلی بی رسول الدھ لام کے کنت جگر مرقب ان ہوں ، مید ویکھ ہویں تیرے کشکورے تیری کی تھی جولا اور ایا م حین کی طرف سے بہلائے تھی ہوں ، مید ویکھ ہویں آو کی اگر مروسے اللہ میں اور دیکھ کرمیان کی طرف سے بہلائے تھی میران میں آ اور دیکھ کرمیان کی گئی اگر مروسے اللہ کی تا ہے ہے تو آ میرے سامنے میدان میں آ اور دیکھ کرمیان کی کی شیدائی کی طرح اللہ کی تا ہے ہے تو آ میرے سامنے میدان میں آ اور دیکھ کرمیان کی کی شیدائی کی طرح کے اپنے آقا پر زیا رہ ہوں ، میں کر کرکہ ،

مد موری میں اور ہا ہے جو گر و قصور کی معافی جا بہتا ہوں ، ابن علی میری فطا معاف کر اورونی بیس گریا ہے جو گر و قصور کی معافی جا بہتا ہوں کہ جو پھ کرجیکا اسکی تلانی مکن بنیں ، حرم رسول کو اس سیدان میں گھیر کر لانے والا پر نشیب از لی حریب بی غفلت کے برف اسکی آنہوں بر برزگئے ۔ لیکن اے مولا تو اس با ب کا بہتا اور نا نا کا نوا سا ہے جن کے رحم و کرم کی برت تمام عرب کو سیراب کر رہی ہیں جسین تو ہے اس و و وہ سے پر ورش پائی ہے جوعفو کا مخز ن تھا ۔ آئی میدان کر بلاسی نا نا کی شان ، باپ کا مرم اور ما کارجم لیک و فعا ور دکھانے خوری کا دان کر بلاسی نا نا کی شان ، باپ کے صدفہ میں اور ما کی بدولت مرد سے مولا کا دان کر با با کے طفیل میں با ب کے صدفہ میں اور ما کی بدولت مرد سے کو جا اور بہا را وں کر دوس کر دوس

مانے مجھاس کے جناتھا، باپ نے مجھے اسکے پر درش کیا تھا کہ میں جوان ہو کر خدا
اوراس کے رسول سے بغاوت کو در اور فاطر کے کلیجہ کے ٹکرٹ میری وج سے اس
مصیب میں گرفتار ہو بچا بچا حمین جہکو بچا ، دو زرخ کے شخطے میری آنکہوں کے سائے
محمیب میں اور آگ کی حینگاریاں میرے حم سے نکل دہی ہیں و بجھا بجھا ابن علی اس کو بجہا اور اجا زت وے کرست پہلا خفی جواس صورت پر قربان ہو وہ حربو۔ پھروا کو بجہا اور اجا زت وے کرست پہلا خفی جواس صورت پر قربان ہو وہ حربو۔ پھروا حقالاں باکا، باب کا، باکا، بھائی کا ، ان مقدس روحوں کے تصدق میں میرقبور معاون کی یہ سرتیرے قدموں میں میرقبور معاون کی یہ سرتیرے قدموں میں ہے۔ وھٹکا رہے بیٹھکا دے، جو جا ہے کر، گواب یہ مرسر کے والانہیں۔

الم عالى مقام سع حركوسينيس لكايا اور قرباني بين ان سب بمرا بهيو ب يمريها

موں کی وہ سے شہدانموں اور سے جائیں۔ یزیدکا عضد، این زیا و کی آگ اور عمو سعد کا بوش صرف حسین کے قتل سے تھندا اہو سکتا ہے۔ یہ سرموج وہ گرام اپنے کیجوں کو میری وجہ سے بیتم از کر وہ حرفا موش کھڑا تھا ، ان الفاظ نے اس پر کچا ایسا الزکیا کہ ایک پنے ماری اور کھا۔ اے ابن رسول الدیو کے زخوں پر نمک نہ چھڑا کے بحسین کے نیچا کہ بیتم میری اور اس کے نیچوں پر قربان کی بیتم میری اور اس کے نیچوں پر قربان کی بیتم میری اور اس کے نیچوں پر قربان کرم این ایوں اور اس کے نیچوں پر قربان کرم این ایمان میراجا تا ہوں کرم این رسول الدر حما وراجا زت.

المتمسين كي الكومبر حركي تقتكوس أنسواك اوركما " احجها "

اس پر دان کی طی چرشی پراس ببل کی جو کھیول پراس چکور کی طی جو جا ندپرنتا موتی ہے ۔ حُرجاروں طرت نشہ شہا وت میں جھو متا ہوا ہے کہد کہر کر مبتیا ہے موتا رہا ۔ یا ہی رسول السراب ایک التی اور ہے یعفو خطا کا مڑ دہ اس مبا رک منہ سے سنا و لیجئے ۔ اور کھیرد کیھ کینے کوخول کے ہرقطرہ کوسرا تکھول پر رکھڑ گا۔ گوشت کا ہر کر کوا تن سے صابر کومین کے نعرے لگائیگا ۔ اور س طرح زندہ حراسی نام کومیتیا ہوا قربان ہواہی ا طرح مردہ تُوکے رونگیط رونگیط سے ابن علی کی صدا لبند ہوگی کا تش ابن زیا و میدان میں ہوتا ۔ پزیدا سوفت ساسے آجا آ تو دنیا کو دکھا دنتیا کہ حمین کے منبدائی لینے آقا کی ہیت القصے بنیں جان سے کرتے ہیں ۔

عمروسوسجور ہاتھا کوٹا پرسوا ہام بین سے بعیت کے متعلق گفتگوکر ہا ہے کہ دفعتا سے گھوڑے پرسوار مہوکرمیدا ان جنگ ہیں بہنچا ا ورکھا ،

وہ حرج بتر سے لئے کا افرتہا اورا ما حسین کواس میدان میں گھیرلا باختم ہو کا اس وقت میں وہ حرج بر سے سیے تحکیم کو تو اس میدان میں گھیرلا باختم ہو کا اور تھی کو تو اس وقت میں وہ حرب ہوں کے بیا تو تکا وہ گا ، اور تھی کو تو اس اس کے کہ جھے بر بھی کی فیفیت گذر جی ہے جہاتا ہوں کہ وولوں طرف نظوال بتر سے کہ اور اس طرف جوج قد موج وسبے ۔ امہر بھی نظر الله اور سوج کہ زندگی کی جہند گھڑلوں کے واسط خدا اور اس کے رسول سے وفا کہ رہا ہے ۔ ارب بر بخت و نیا اور وہن وولوں ہر یا وہ وہ ایس سے میں دولوں ہے واسط خدا کے در سے بر بخت و نیا اور وہن وولوں ہر یا وہ وہ ایس کے۔ یا و وکھوا بمن نر باله می لوقع ندر کھ ۔ اور چھو کی امید و ل پر خدا کے ما اس سے فلاح نہ ہرگی ، یز بیسے الغام کی لوقع ندر کھ ۔ اور چھو کی امید و ل پر خدا کے ما اس سے فلاح نہ ہوگا ، مید و ل پر خدا کے ما اس سے فلاح نہ ہوگا ، مید و ل پر خدا کے ما اس سے فلاح نہ ہوگا ، مید و ل پر خدا کے ما اس سے فلاح نہ ہوگا ، مید و ل پر خدا کو اس سے فلاح نہ ہوگا ، مید و ل پر خدا کے ما اس سے فلاح نہ ہوگا ، مید و ل پر خدا کے ما اس سے فلاح نہ ہوگا کی اور قدا کہ کو کو کا میں اور کا میں کہ کی اس سے فلاح نہ ہوگا کی کا کہ کو کو کہ کی کو کو کو کو کا کھور کی اس سے فلاح نہ ہوگا گی کہ کو کو کھور کی اس سے فلاح نہ ہوگا گی کے کہ کو کھور کی کو کھور کی اس سے فلاح نہ ہوگا گی کہ کو کھور کی کو کھور کی اس سے فلاح کی کو کھور کی کو کھور کی کو کھور کی کھور کی

فاسق وفاجرى ببيت كممقايدس مراذيت كواراس

میهان تک پنجگراه حمین کیدا در فرات که جمرد معدت کهانشکر بول - بزیدا و دا بن دیا در کرمداشندگوای میناکه حمین پرست مینهای سفه کلکیا کید که در عروسعد سفترا دا مگر وه خالی کیا اوراک دالیس تشریف لے گئے -

اب حرسے اجازت لی اور میدان میں کینچے انکو دیکتے ہی عمر وسعد عضہ سے سرمے میں کھیا۔ اور با واز بلند کہا اس باغی کا سرا آر نیوالا نیزید کے خاص نوا مواکرام کاستی ہے امیر حصیین بن المیز آمنا سنتے ہی با برکل آیا لیکن حرکی ایک ہی تکوارسے جہم میں بہوئی اس کے دوسرے مقابل کی راہ نہ دکھی ۔ اور تلوارلیکر شکریں گھس کئے کہ کسی طبع عمر میں معد کو قسل کریں ، برط وت قبل مام کرتے سے چونکہ دیشمن سے جا روں طوف سے کھیرلیا،

اس ك ول كاحصله إراكيا اور شيد موسة .

عربستان کی محلوق اور میار دول کی چوشیاں وہ ساں دیکھ حکی ہیں کہ حرین ایا ہی یوری جیست کے ساتھ ابن رسول اسرکی گرفتا ری کو آپیونیا اورخا ندان رسا است کی قتم خواتين ا ورمصوم مجول كونظر مندكراليا مسرلفلك بهاية اورمسرمبر درخت اماحسين كي ياليا روسے اوراً سمان وزین نے نالے ملیند کے صحرانی در ندوں کی وہار وں اور طائران ُ غوش الحان كى فرياد و ل نے زمین کے كليج هيلنى كريئے جن قت دہ ساعت آئى كر حسين » بن على كامظلوم قا فله كر الم اسك ميدان مي الرّا وتقدير في الركاميا بي كاسبراسي وك سرا بذه دیا سراب زندگی سے اسکومبارکبا ددی اور فابی دیاسے اس کے انقلاب پر الخرين كمي . أج عركسبتان اوراس ك زمين وأسمان كي انكهيس ميها وكيتي ببري ويهي الم حرب رياحي جوامام سين كى گرفنارى پرامورى القالىنے أمّا برقربان بوكيا . گرم لاك تيليم اکی لوری نیکراسکوا بدی نیندسلایے ہیں ایان بانی کے بدے کوشے جام شہید کی لاش پر مخیعا در کرر با ہے جس و قت عمر وسورے حرکی لاش کشکراما م میں تھینیکی ا درا بن علی ہے استح سركو بوسه ويا توزمين وأسماك كابروره اسكى صداعت كوسجدس كررائقا مشهاوت اس كامندهِ مربى بتى ادرهقيقت اسك سرر يكفرى لدي كهدل لنا ربى بتى جو أجنك دمنياكو معطر کرائیے ہیں معوریں شہید در کی صورت حسرت سے بک رہی تقیں ا در ملا نگالتجب کی ... نظرى دال سب من كاحتيم رزون ميركس طرح حبيم كاكنزه وسبت كالجوول بين كيا بحبس م جِها رطرف سيلعنت ومن مت كي برجها طرير بي هي أنَّا فانَّا مي كه كاي مركبًا ، زمين مرحبا ك لغرون سي كورنج التفي اوراً سمان آخرين كي أوازين وسينے لكا . زندگي اسكي موت پيتريا 🗽 ہولی اور دمیا اس کے دین برنشار عقیدت، اس کی شبادت سے روبر دھیکی احراسل 🕆 ت اسى بغادت سر كبورى ركى سشكرا الم ف سرحاكا منور ميايا. للانكر عرض برس بريم المنك بوك اوراس طح حركوره شباوت تضيب بهوتي عبن بروشا بميشه فخركر ملى و المساح

وہ برجہ اور دہ اور ہی ایک ہیں۔ ان بیت کی جائے اور جو ہر شیا عت دکھا کرھام شہا ۔ اسوقت سے مہلے صین میدان میں آئے ادرجو ہر شیا عت دکھا کرھام شہا ۔ نوسٹس فرمایا ، ان کے بعدا در ہمراہای ان نیے آقا میر قربان ہوئے۔ آفناب ڈھل کا تھا ۔ اور و دیمیر ختم کے قربیب تھی کدامام کے آمام ہمراہی کام آگئے۔ اور سات آ دمیوں کے سوا کوئی مافی ندر ہا۔

بی بی زیزب کے بچوں کی شادت

سپر با دو فا موش کھڑی کپڑے سے بنگہ احمل رہی تھیں کرسیدہ کے لال سے بہن سے فرمایا۔ زینب اٹھو با با کی شمیر ، کھائی میں کا دار دار میں اور دینمی میدان سے والین آنے ہوائی میں میدان سے والین آنے ویکھائی کی صورت ول کھرکر و کھائی۔ اب یہ نظر ندائے گیا ور دینمی میدان سے والین آنے ویکھا، بی بی زینب کھائی کے قدموں میں گریں اور کہا۔

اس نانک وقت میں کہ عرش بریں بل اوراً سمان کا نمپ رہاہے ، بہن کینے مجا فی کے حصور میں ایک التجا بیش کرتی ہے اسمیدہ کا کا کا کو کیا ہیں۔ مجا فی کے حصور میں ایک التجا بیش کرتی ہے اسمیدہ کے کالی کا ل اور کئی ماکا کھیا ہیں۔ کا سوال رویڈ کر کیکا ؟

ا مام صین علیب لام سے فرایا" زینپ کیا کہتی ہو " بی بی زینپ کی نظریں پنجی تھیں۔ آنکھا بھائی اور رو کر کہا "

حيين بعيا مكيف كروقت صدقه وياجامات ومديث سيح به كه صدقها مور دكريات ميري أرزوب كون و جركو اسوقت اجائے بعاني ير قربان كروں، نايد يربلال صائے عمانی ير بحث كاوقت بنيں ہے بھان تو بينوں كے برطے برط مان رسكت بي اسونت زيرنب سے بحول كوميدان كى اجا دت ويكواس كاول ركھ سالا . بعيّا اسوقت ميراسفارشي كوئى بني به واوراب وولان كاسا يسرك الرحكا بھائی صن بھی المدكوبياك بو كئے كج جارى شتى كے ناخدائم بود، قيامت كے روز زینیاکس متسسے ان باب کی خدمت میں واضر ہوگی - بھا کی خمین خدا کا وا سطر مدى مول ١١١ كى روح كا صدقر ميرس كيول كورن كى اجازت مرحمت مود وه جب سے اصغری شہا دت دیکھ کے میرے بیٹے بیٹھے بھر سے ہیں کہ مامون مان سے میدان کی اجازت ولوائے میں فاموشی سنے الن کامنہ کرچیکی بوعا تی ہوں مھیا یہ جھ سے زیادہ تیری صورت کے عاشق ہیں۔ رورہے ہیں۔ بیٹ سے ہیں ۱۰ در صدیر حافی ہوں سام کی طب رح میرے ساتھ نے ہیں کہ کسی طرح ا ن کومیسیدان کی ا جا د ت ملجائے ، یہ دسکہتے میرسے تیجیے کھڑے ر ورسیے ہیں " تناکد کرمٹیں نوعون وحجد الموں کے قدمول میں گرسے اور کہا مم اسكريث سيداس كيدانبوسي في كرنم نده راي - اب يرير وقست أَمَا حَدُ اورم كُوش وسيكية ربي - وثمن فيق لكائي اور مرسين ما موں جان ہماری اُبر دنہ بگرشنے دیجئے۔ اور پھومبیدان کی احازت ویکھٹے ، ہمکو بعا بخا بنیں غلام سیجے اور ہمکو قربان ہوت کا حکم دیکر ہما سے دل کے مرتقبات موت ميول كلا ديكي . ديكيم ماسي تنويا رسب تيار بين بم الين عيد كيميث تيرول اور ينجون سن وشهن كومزه جيكها وسنيكم اورجب كسدان تما مركوا ليهت كا بدارة كيس سكر مهاري زيره عدرسة أسيه كونظرة أسبه كي خراكا واسعارهم فرات اور ماري ورغواست منظور كيمي .

اب بی بی زینب آگے بڑھیں اور دو نوں بچوں سے کماکہ ما موں کے کلیج سے لگہ اور آخری سلام کر و"اس کے بعد بھا 3 نسے عن کمیا۔ بھیا مرے کلیج

سے لکوادرا خری سلام کرو" اس کے بعد بھا نی سے عرض کیا ۔ بھیا میرے کیلیے کے ٹارٹ متہاری شجاعت پرحرت فرلائیں گے ، لیٹین کردان کی دج سے علی کے

نام بریشه نه لگیگا، می کسی قابل بنیس مهدار اسوقت میرے یاس کونی الی چیزیدد منیس که قربان کرنی ، بین کی میز اچیز قربایی قبدل مهور

المحسین کی آنکسست سوکی لایاں جاری تقیس - انہوں نے بچوں کوسیٹ سے چٹایا بہن سے سرمہ باففر کہ کرکہا -

" درنیب جوجو کچھ نہ ویکہاتھاا ن آنکهوں سے سب کچھ دیکھ لیا ، ااور ہاپ کے ابھہ بھائی مسن کاجنا زہ دیکھ دیکا بہیاجائے کوان ہاتھوں سے قبریں اٹا لا۔ ابھی وہ میں میں میں میں میں میں میں ایک کو اس کا تقویل سے قبریں اٹا لا۔ ابھی وہ

اکمنو بهرکسیمیں زرینیب بجبگو بھائی پررحم نہیں آباکس دل سے ا جا زت دوں ۔ کیا ماموں دنیا ہیں اس لئے پیدا ہوا تھا کہ گلش زہرائے بھیول جین حین کراگ میں تھونے کے دل سر ہتر مندں میں جمہر سرح کم گل سر سر میں میں کردار نہ میں اس کا میں میں اس کا میں میں اس کا میں میں میں میں

دل ہے بیتھر نہیں ہے صبح سے جو کیج گذر دہی ہے اس کا عبانے والا خدا کے سواکو بی بہت بڑت ہور کا خدا کے دن سواکو بی بنی دنیا کا کیا دیکہا ۔ ان کے دن بیولئے مجھلنے کے ہیں اون کو دنیا ہیں رہے دے دے ۔ ماموں کے گھر میں اسوقت موت بھولئے مجھلنے کے ہیں اون کو دنیا ہیں رہنے دیے ۔ ماموں کے گھر میں اسوقت موت

کے سواکھ نہیں، ان کو حکم دے کہ خاموش کے ساتھ گھر علیے جا بُیں اور دیا کی ساتھیں الم مین کی تقریر ختم نہ ہوئی تھی کہ بی بی زینب کا دل بھر آیا اور بھا بی کے لگے

ا کام سین کی تفریح تم نام و تی هی که بی بی زینب کا دل بھرآیا اور بھا تی کے سکتے۔ ایں باقعہ ڈال کرکھہا جسین میرے زخموں پر نمک مذبھر اگ کس کے شیچے اور کیسے شیخے ۔ عول و محد تشیب غلام میں ان کا ناہ ان جو تحقیہ کر کیا سے مردکھوزگی ان آنکسرا رسے لگارگی

عون و محد تیرسے غلام ہیں ان کا خون جو تجہیر کر گیا سر میر دکھونگی اوراً نکہوںسے لگا ذکی ان کی موت جو مجہد پر قرابان ہوکر آسے گی میری زندگی ہوگی ۔ اگر میر خود میدان کے واسطے سکار زند کرتے ہے اور کی عدر رہ یہ بہتی ہے جہ میری کی در کا گئی گئی ہیں ۔ ایسانے

بطار نبوے تو عمر مران کی صورت نر دیجہتی ، آج میری کما ئی نبک گلتی ہے اور باسے

آخر و قت بو وصبت کی تبی اس کی تعمیل کرتی ہوں ، فحیجان کی نشا دی ارائی مقا، گراس سے برط حکواور کیا شا دی ہدگی وہ ار مان پورا ہوما ہے۔ اجا زت وسے کم لینے بچوں کو و دلیا بنا کو س اور ارن میں بہجوں ؟

\* امام صین بہت کی اس گفتگدیرخا موش ہوئے تو بی بی زینب نے دولاں بچوں کو بھا نی کے قدموں پرڈالریا ۔ اور کہا کہ ماموں کا شکریرا داکر دکہ ہا ری قربا بی قبول کی ، اٹھوا ورمیرے ساتھ آئ

اسوقت خیر می سنا القال عروسود نے با وازبلند کہا۔ علی کی شجاعت کدم غارت برنی کا کوئی میدان میں نہیں آیا۔ کیا ہم خدد می خیمین گلس آیں۔ بی بی زینب نے طیش میں کاعلی اکبرسے کہا می جواب دیار دیمہ ناموس رسول کو بچاسے والے ابھی و ندہ اور جو بر شجاعت د کھاسے ولیے موجود ہیں۔

بجوں کے کیرٹ اپنے ہاتھ سے بدا چیوٹ چیوٹ بہتیا ران کے میرلے
اور کہا بیون وقی خوش نصیب ہوں ہیں ماکہ تم جیسے بنک نیچے میرے بیٹ سے بیدا
ہوئ ، مگرو کیجھو بھوک بیاس میں کوئی ہلی یا ت زبان سے نہ نکل جائے ، اعدار ہیں کوئی ہلی یا ت زبان سے نہ نکل جائے ، اعدار ہیں کوئی ہلی یا ت زبان سے نہ نکل جائے ، اعدار ہیں کوئی ہلی یا ت زبان سے نہ نکل جائے ، اعدار ہیں کوئی ہے ہوئ کا ام دبان پرنہ آسے بائ ، صرف
آنا کہ ناکہ بچھیں کے غلام ہیں اور ہا ری ماں بی بی فاطم اور شیرخدا کی لوزل ی سے ، انکی شفقتوں کا بدلہ ہماری ماکے پاس سے ہی نے اکم ہم کوا مام پرنٹ رکر دیا۔
سفقتوں کا بدلہ ہماری ماکے پاس سے ہی نے اکم ہم کوا مام پرنٹ رکر دیا۔
بحول امیں نا دو میں ایک لیے مہمان ان کی میدان جنگ میں بھوکا ماسا شہد

بچول! میں نا دم ہوں کہ لینے مہا نوں کو میدان جنگ میں بھوکا پیاسا شہید ہونے بھیج رہی ہوں جس وقت وو توں نیچ خیمہ نے دردازہ پر نیچ کیاں کے آخری سلام کو چھکے تو ول کا خداہی جا فظ تھا۔ مگر عنبط سے کا مرایکوان کے سرریا تھ رکھا گلے سے لگا کہ بیار کمیا اور کہا ؛ و نیا کی مائیں بچوں کو بیرد اس سد یا رہے وقت وعادیتی ہیں کہ جس طرح میٹے دکھائی اس طرح منہ دکہاؤ۔ مگر عون او محد کی ما میگر تی ہے کہ جا کو زنرہ جا کہ اورشهیدبوراً و سرلیکرها و اور سرکناگراو و مکیه و میرے الفاظیا در کہنا عمروسعد
کویہ نہتہ ہے کہ تم زینب کے نبے ہو اچھا کیجہ کے کمڑوں چا کو سد ہار و خصت بھو
فلک بیرے و نبا کے سخت سے سخت مصائب برقیقے لگئے ہیں ۔ گرامان
وزمین و ونزل خاموش ہے جس و قت زیبنہ کے بچوں کی صدائے ہیں ۔ گرامان
کر بلاگرنج الحفاء عمر وسعد نے سامنے اکر کہا این توسیجہ کیا کہ تم زینب کے نبچے ہو
گراماری المفتی جوانیوں پر نہ معلوم مجے کیوں رحم آرہا ہے - اور وہ ول جو میج کو اس است کا کہا ہی ترس کھا رہا ہے - اور وہ ول جو میج کو اب بار عاب ایر ترمیان کا ساتھ جھورہ کرا دہ آ گرام ہیں اور آگر برب ندد کو اسط دینا کھر کی خبیس موج و دہی اور آگر برب ندد کو تو ماؤ دائی ماں سے کہدد کہ عمر وسعد خبی اور اگر برب خدد کو انہا و انہ کہ اور اگر برب خدا کر دیا ۔ ان مار ان دیتا ہوں ۔ جا وا بنی ماں سے کہدد کہ عمر وسعد منے کھر آزاد کر دیا ۔

وونوں کے وونوں اتنا سے ہی آگ بگولا پوگے اور کہا کہ ظالم عمروسعد ہمکوامام کا بھا بحا بنا کراما مت کورسوا ہے کر ہم امام سین کے غلام ہیں اور با رما بی بی فی طرا ور شیر خواکی لونڈی ۔ ''بارحیب بھارے آقا زا دہ پر بی رحمہ آیا اور بالی پر ہیرہ لگا کر اپنی سسٹگرلی دکھا ' کی تقریم پر کیا رحم آئیگا ، گر ہم تین روز سے جو کے بیا سے ہیں اور بھاری عربی وس سال سے زیا دہ ہمیں کیکن تھے جیسے ہیسئوں کو بہتیں کیکن تھے جیسے ہیسئوں کو بہتیں کو کہا کہ اس کے ایک میں بیسئوں کو بہتیں کہا کہ کا کہا تھے ہیں ہیں اور بھاری عربی وس سال سے زیا دہ ہمیں کیکن تھے جیسے ہیسئوں کو بہتی میں اور بھاری میں اور بھاری ہوئی کی بیسئوں کے بہتی میں کا در بھاری کا در بھاری کا اور بھاری کی بیسئوں کے بھاری کے بیسئوں کو بھاری کی بیسئوں کی بھاری کی بیسئوں کو بھی بیسئوں کو بھاری کی بیسئوں کو بھاری کی بیسئوں کی بھاری کی بیسئوں کی بیسٹر کی بیسئوں کی بیسئوں کی بیسئوں کی بیسئوں کی بیسئوں کی بیسئوں کے بیسئوں کی بیسئوں کی بیسئوں کی بیسئوں کی بیسئوں کی بیسٹر کی بیسٹر کی بیسئوں کی بیسئوں کی بیسٹر کر بیسٹر کی بیسٹر کی بیسٹر کی بیسٹر کی بیسٹر کی بیسٹر کو بیسٹر کی بیسٹر ک

ته که کرسید بی طرف سنه عوان اورالی طرف سنه محدست حله کیا نفی نفی الداری بی که کرست حله کیا نفی نفی الداری بی کل کرد حس سرحکیس خاک شرکه تی بو نی بوای طرح محل کمیس عموست این فرج سنه خطاب کیا که قبت و ن ما بعوسکے بیاسسے بچول کواب مک نه تین ما کرستی قول کر تناکر واور دو نون کافا از کرد و - ابھی عمر و سعد کی تجویز ختم تنه بهوتی تی کرد ولال خود بی کست کم مربر به بوسینی اور عول سن کها که جم کرد ولال خود بی کست کم مربر به بوسینی اور عول سن کها که جم

ے جو کہا تھا وہ کرو کھی ہا۔ مگر تیرے ظلموں کا مزہ چکھا نا ابھی باتی ہے ۔ یہ کہدکر چاہتے تھے کہ وار کریں مگر دولوں طرت سے تلوار وں کی باط سر برگری ۔ اور زمینی کے لال خون میں لال ہوگئے ۔

عمروسعدفے چلا کہا، بچوں کا طریقے کھناگ، طرز گفتگوا داشائے صبر بتارہی ہے کہ علی کے بذاسے ہیں ۔ بھوکے ہیں بیایے ہیں ۔خون میں تر شرب لیکن چرو ہو گئی یا ذبا پر شکو ڈ ہنیں ہے ، خدا کا شکرے کہ ان کا پاپ کٹا چسین آ کو، اپنے مباور بچول کی لاہم بچا دًا وران کی ماسے کہدو عمروسعد سانا ان کو دولہا بنا دیا ۔

زمیب اورشهر با ندوروازه یرا درا ماهم بین خمید سے باہر کھر سے عمر و سعد کی آ وارد میں اور شہر با ندوروازه یرا درا ماهم بین خمید سے باہر کھرت انکھا تھا کہ صدا کا مشکراوا کیا۔ امام سین بہن کو دیکھنے آئے تو تیم کررہی تہیں چاہتے تھے کہ بہن سے لیٹ مائیس ، انکھ سے آ اسور بہر سے سے بہن کو دیکھ کرائے بڑے ہا کہ درکہا اس در بہر سے سے بہن کو دیکھ کرائے بڑے ہا کہ درکہا اس در بہر سے نے فصدت ہوئے "

بی بی ذینب کے گفنڈے سائن کے ساتھ زبان سے یہ الفاظ اوا ہوئے تحسین میرے واسطے رونریکا کہیں سٹکر کا مقام ہے بابی میسر نہیں تیم کر ہی ہوں کہ ورنفل سٹکریو، اس فدا کا اداکروں جس نے کجے سرخروکیا ، اور مجیلی کے نیچے وسئے جو میرے بھائی پرنٹا رہوگئے .

ا مام صین فی صفرت عباس سے کہا بھائی آؤلیوں کی لاشیں اٹھا لائیں کہام چا ہوا تھا۔ اور بی بی زینب فی ستقل کہام چا ہوا تھا۔ اور بی بی زینب فی ستقل سے دوگان اوا کیا۔ سجدہ ہیں گریں اور کہا۔

تونکتہ نزازے ، محبوطیا کے دولانیے تیرے نام پرتیرے رسول کی مت کے ہاتھوں بیدر دی سے قتل کئے سگنے سی سے الکو بھو کا پیایا بیری راہ میں گھرسے نکالا۔ ان کی لاشیں آرہی ہیں۔ صبر کی توفیق دے اور ول پرا بیا ہتھ رکھتے ہے کہ جو بچہ گررہی ہے اسکوٹ کرسے پر واشت کر دں، دعا کر رہی تھیں کہ بچوں کی لاشیں خیمہ ہیں آئیں اٹھیں تو تھیا تی سے کہا۔ زینپ تیراار مان بیرا ہوا۔ تیرے نیے جن کی شادی کا تجبکوار مان تھا و دلیا

زینب تیراار مان بورا ہوا۔ تیرے نیے جن کی شادی کا جہلوار مان تھا وہ ہم بنگر تیرے سائے آگئے۔ کیوں زیب مجھ ماموں کے بل پراسوفت کیا گزرر ہی ہوگی جن مجوں کو ان ہا تھوں سے بال بوس کو اتنا کیا تھا ان ہی سے انکی لائٹیل اللی تیرے نیچے نیچے بنیں بڑے سے کا محمد دسعدا وراس کالشکوشش کر رہا ہے۔ قربان اس مذکے بنیں بڑے سے کہا ہم حدین کے بھا نیج بنیں غلام ہیں ، میرے بچوں تھکو مسربر رکھول بہاری لاسٹوں کو انکھوں سے لگا کو ن سین کے غلام نہیں کلیج سے بھڑی سربر رکھول بہاری لاسٹوں کو انکھول سے لگا کو ن سین کے غلام نہیں کلیج سے بھڑی سے بھڑی اوراک کی مرتب کے دودہ کا ایسا حق اداکر دیا کہ نا خان کی امت تم اے نام بر فدا ہوگی ، لے زینب کے جوں کوعرف جو طابیہا۔ اور ان کی برات تیار کرکہ موں ان کی دلہن بیا لائے .

جوراییہا ، اور ان می برات میں در ردہ موں ان می در میں بیان ہے ۔

اللہ بی زینپ خاموش کھڑی مجھا تی کی تقریب رہی تھیں حب امام عالی مقا ان کے دود ہ خبشد دل اور ان سے بہد وں کہ ماں کا کہا سنا معا ت کرنا ، ا در حیس منتی ا در ترشی سے ودلع کیا تھا ، اس کی شکایت نا نا نانی سے بذکرنا ،

امام میں با ہر جیا گئے تو بی بی زینپ بجوں کے مسر فانے میں قلکی سے منہ کرنا ،

امام میں با ہر جیا گئے تو بی بی زینپ بجوں کے مسر فانے میں قلکی سے میں میں میں میں بیٹھ کئیں سے میں میں میں بار میں بیٹھ کئیں ہے میں بیٹھ کئیں ہے میں بیٹھ کئی ہے کہا تھی سالم میں میں بیٹھ کئی سے در میں بیٹھ کی میں بیٹھ کی میں بیٹھ کی در بیٹھ کی در بیٹھ کی در بیٹھ کی در بیٹھ کھی میں بیٹھ کی در بیٹھ کھی کہا ہے کہا تھی در بیٹھ کی بیٹھ کی در بیٹھ کی

ا کام مین با برهیے سے تو بی بی ارتیب جوں سے صرفاتے ہیں ہیں م خون جا رسی تھا ، اور کیپڑے شور بہتنور سقے ، و د جار لی غورسے دیکھنے کے بعد ایک چینے کار کرید کہتی ہوئی لاش پر گریں ۔ رس میں میں میں اور اور ان علی میں زین میں دور میں میں میں ایک کیٹر کار کریں ہے۔

رعون دمحسمد تمها را قاتل عمروسود نهیں زینی ہے ۔ جس سے ابنی آ نکھ کے سامنے قہا ری گرون پرچھری بھردی ۔ علی اکبرسیا ں جا دعمروسعدکومبار کم آ دیدو کرجن کچی کوجی بجول کی حظری ندلکائی تفی کے توسط انکوخون میں و اور ایس با کس بیباد میں انگر کوریاں وی تقری مراد پوری بوری اور جن و و لان کو وائیس با کس بیباد میں انگر کوریاں وی تقییں جو بہک ہمک کرمائی گو دسے حیثتے سقے ، جو تھنک ٹھنگ کرمائے ہاتھوں سے لالے کھاتے تھے ، ان کی لاشیں اسوقت ماں کے ساسنے پڑی ہیں ۔ عمر و سود ایس نے بالے کھاتے ہے وال کی معینی نعیندیں اپنر قربان کی تھیں اور و دن کے لطف و آرا م اپنر مخیا و رکر کے اتنا بڑا کیا تھا ، عمر و سعد ا و بہر آ ۔ اور جب کی بیس نا سور ولی لے بی اس میں تلوار مجونک و سے کہ آج ایک و فولینے و و لون مصدوموں کے برابر کھے لمیٹ کی آخری لوریاں دید وں ۔عون دمجر ہیں تہاری مانہ تھی ۔ دو د پلاسے والی ان اور پر ورش کرسے دالی کھالائی ہی ، میں سے تکولینے بائے تھی ۔ دو د پلاسے والی ان اور پر ورش کرسے دالی کھالائی ہی ، میں سے تکولینے بائے تھی ۔ دو د پلاسے والی ان اور پر ورش کرسے دالی کھالائی ہی ، میں سے تکولینے بائی کھی ۔ دو د پلاسے والی ان اور پر ورش کرسے دالی کھالائی ہی ، میں سے تکولینے بائی کھی ۔ دو د پلاسے والی ان اور پر ورش کرسے دالی کھالائی ہی ، میں سے تکولینے بائی کھی ، دو د پلاسے والی ان اور پر ورش کرسے دالی کھالائی ہی ہی ، میں سے تکولینے بھی کا دور پر بیان پر بنادی تھی ،

بجوں خطاوار زینب کابسنگدل آنا کا اور طالم کہلا فی کا قصور معاف کر دو۔ سلام کو هجکتے تھے۔ پاؤں دبائے تھے لا ورا زی عمر کی دعائیں دیتی تھیں آج ما کے حکم پرچانیں نتا رکر کئے۔ اب کیا دعا دوں ''

 بھائی کی سلامتی کی دعامیں مصروف ہوئیں ، بی بی دینب جا مناز پر بیٹی اور مصافی کی سلامتی کی دعامیں مصروف ہوئیں امام مین والیں ضمیر سے اگر کی اور میں ہوئیں امام مین والیں ضمیر سے اگر کی اور کیا تصدیریا اسے میں طابع بھیل کی بچی حضرت عباس کے قدموں میں اگر کی اور کیا جھیا جیا جان حذا کے نے فرانسایا فی لاد کیجئے ۔ شہزادی کے سر بریا تھ بھیر کا سکو گئے ہی لگا کی حضرت عباس سے کہا اجھا بی بی ابھی لانا ہوں ۔ ہی کہ کرمشک کندہ پڑی کا ملک امام مین نے روکا اور کہا ، فران پر عمروسعد سے بہرے بیٹھا و سے ہیں ۔ یا فی کا ملک امام مین سے جوزی و بیا ، جان ہوں مگر شہادت لاز می ہے ، اس میں مربی ہوئی بہتر مہاکہ کو بیا فی مسلم کی شہرادی کی حکم کی تعییل جی شہریہ ہوئیا دُن ، ہی کہ کرآگے بڑے ہے ، بہتر مہاکہ کو بیا فی مسلم کی شہرادی کی حکم کی تعییل جی شہریہ ہوئیا دُن ، ہی کہ کرآگے بڑے ہوئی بہتر مہاکہ کی میں مربی ہوئی گیا ہیا در تھوڑی ہے کہ ایک بی حبت میں مربی ہوئی گیا

عموسعدی تقریسے حرب بن زید کے مذہبی پائی بھرآیا اوراس ہے کہا ہیں ۔ ا ابھی عباس کا سرآپ کے قدموں میں لاکوڈا لما ہوں یہ کہ کروہ فرات کی طرت چلا اور صورت دیکتے ہی صرت عباس سے کہا تمکومعلوم ہے کہ میں کون ہول آج عرب بہا درمیرے نام سے کا نب سے ہیں صین کو بھائی سے خروم کر میوالی تلوار ممیری ہوگی ہوشنیار ہوجا و خضرت عباس نے مشک بھرلی تھی اور خری کی طرف ہونے تھا کے حوالیہ سرمیا بہونیا ۔ ا و ر توار تولی ۔ تلوار حی اور گری گرحضرت عباس کی سیر میہ و فوج ہوئے اوراج بسید کا می تعرب کے ماتھ میں تہا ابنوں سے با دار بند بچا لا " بھائی صین اس ملعون کو کہتے کی موت مار تا ہوں ، یہ کہ کرا یک جھوٹ کا و با تو حوالیہ گھوڑ سے سے گرنوالا مقالہ ایک دور رائی جسے میں میں اور کو گراہے ہوئے ۔ اب ایک بوراگر و ہ سے باسل کو اس نو دار دے ایسا ہاتھ ویا کہ دور ٹکھٹے ہوگئے ۔ اب ایک بوراگر و ہ ر اور ایک فالم کی تلوار الیی پڑی کہ سید صال کے کھٹے دستد سے جو کے اور سے کہ مرد سعد سے جھا کہ کہ من کے جو سے اور اپنوہ کو چیر سے بہوئے اُرٹے کہ مرد سعد سے جھا کہ کہ من کے جہانی کرد و و عباس جانے نہائے ، اسوفت عمروین الجاج کے بہیم بیر مشک چہانی کرد و و عباس جانے نہائے ، اسوفت عمروین الجاج کے بہیم بیر مشک پر پڑے اور ایک بوند پانی نہ رہا ۔ عمروسعد خور اس طرف آگیا اور کی کا بہشتی شہید بہوا اور موائے "اس کا کی تعمیل میں ایک دستہ نے بہت میں گھیر لیا اور کی کا بہشتی شہید بہوا اور کو کی اس کی تعمیل میں ایک دستہ نے جان کی لاش ایجا کو اور کو کی باتی ہوتھا سکو کھی بھی اور کو کی باتی ہوتھا سکو کھی بھی ہوئے اور کو کی باتی ہوتھا سکو کھی بھی ہوئے اس کی اس کی اور کو کی باتی ہوتھا سکو کھی بھی ہوئے اس کی اور سے کہا ہوتھا کہ اس کی اور سے کہا ۔ لو بی بی تما سے حکم کی تعمیل ہوگئی ،

حضرت قاسم کی شها دت

عباس جری کی شها دت سے اہم سیل کی تا م امیدوں کا خانمہ کر دیا اور انکھیں ۔ بوگیا کہ اب میں بھی اس نیا میں ایک دہ گھڑی کا جہان ہوں وفن کے بدخیمیس والبس تشریف قائے اور سیدان جنگ میں جائے کی تیا ریاں کیں توحسن کا لال قاسم سائینے اکر وست لبتہ کھڑا ہوا اور کہا۔

چاجان! میراحاتی اورسفارش کرنوالا خدا کے سواکوئی نہیں براتی ویرہے ۔۔۔
د کلمدر انہوں کرشا بدا بہ مجا کرجی علی کی اولا ہے جا کر شہا دت کی عزت عطا فرائیں ۔ ابازندہ
نہوتے تواجا زت ولولتے ۔ بجبو ہی جان ہے کہا تو وہ خاموش ہوگئیں جی جان سے ع<sup>ن</sup>
کرنا ہوں تو وہ مذہ بجبر لتبی ہیں ۔ بہائی اکبرہے کہا توانپوں نے جاب ندویا ہیں ہجہ باہو
کرنا ہوں تو وہ مذہ بجبر لتبی ہیں ۔ بہائی اکبرہے کہا توانپوں نے جاب ندویا ہیں ہجہ باہو
کرنا ہوں آب ہے کہ میائی کی اولا د نہیں یعون و حربیبی کو نہیں امامت پر نشاط ہوگئیں
اور میدان کو باایس میرہ باب سے سواسب نے نشا دت سے بہتے دریا ہیں ہاتھ و بہتی اور میدان میں کہا تھا و بہتی اس میں ہوں ۔ یا اب جہکو اجازت ہوکوان سنگول

کوگستانی کا مزه حکیها دول-امام مین نے قاسم کوسینہ سے لگایا در کہا میں اتہا کہ اب کوسینہ سے لگایا در کہا میں اتہا کہ اب کوسینہ سے کہاری صورت دیکھکردل کونشکین بین بین بین انہا ہوں ، زینب کے بیجے دل میں زخم ڈال جیکے اب اس زخم کونا سور نہ بناؤ۔ بچلے اسوقت تہاری عنا بیت کا محمقاج سے اسپرتم ترحم کرد ۔ آنکہیں مبت کچے دیکھ میکی ، اب اور کی تا شا دکھانا چاہے ہوءون و محد کے جنا زے ڈہوئے بھا می کو دمن کیا۔ اب اور کی خدمت لینی سے ربھانے جھر نے بھائی کچھر اب مرتبی الحد بھائی کی اوگا اب اور کی خدمت لینی سے ربھانے جھر نے بھائی کے دکھر کے دا در گوری بائی جس کونا کا می جائے گھر کے در کردا ورحن کے لال کو بھیا وکہ جائے کے لیکومی در کردا ورحن کے لال کو بھیا وکہ جائے کہا ہوئے کہا کہ کہا در کے در کردا ورحن کے لال کو بھیا وکہ جائے کہا در کے در کردا ورحن کے لال کو بھیا وکہ جائے کہا ہوئے کہا در کے در کہا در کہا در کے در کہا در کے در کہا در کے در کردا ورحن کے لال کو بھیا وکہ جا

قاسم نے اپنا سرچاکے قدموں میں رکہا یا دُن چوہے اور کہا۔

چا جان ارشا دعانی مرا نکه دنیکین میں اسوقت اگر بجگیا توکل میدان حشری بیمن با پ کود کمانے سے قابل نہیں ہے۔ کیا وا دی امال کے اس سوال کا جواب می لیسکتا بھوں کہ قاسم مبوقت کر طائے میدان میٹ میں ٹیٹمنوں کے زغامیں کھینا عون وقع مصب نیچے اہمیرنٹ رہوئے اسوقت تم سے بچا کو کیا مددی، چچا جان جب فرشتے مجملو کھیں میں م مرود عالم شکے حصوریں یہ کمکر بیٹی کرنیگے کوشش کا بچہ قاسم کر طامیں جان بجاگیا تو فرائے کس بہزے سائے جا وکی کی کمونیکا۔

بی بی زیرنی موش کوری یک بیت دیکی رہی تھیں جب امام سین نے بلایا تو وہ ا کے رکس اور دوتی رہیں قاسم کی ورخواست جب نظور نہ ہوئی تو وہ اوہ ہرائے اور بھولی کے قدموں کو بوسد دیکر کہا تھے کوئی اسلے کہ میرا باپ و نیا سے اُرٹھ کیا تھے کوئی اُنا ہنیں کہ مجہ کورن کی اجازت ولولٹ عون و محمدائے اپنے شیح سمتھ میں غیر کا کچے ہوں کہ ہم میری سفارش نہیں کرنٹیں ، کوئی الد کا بندہ ایسا نہیں کرام مسئن کے لبد اس کے میم قاسم کی جابت کو استے اور میدان جنگ میں مجھجا وسے اس کے میم قاسم کی جابت کو استے اور میدان جنگ میں مجھجا وسے الکایا کھائی اب بی بی زینیہ سے صبط نہ ہوسکا انہوں سے قاسم کے بیار میں کھیں اس ایک آئیں۔ اور کہا عوان و محد نا اس کے قد موں میں کھیں اس کی سفا دش کوآئی ہے دن کے ایک قصور کہا کہ بی جنت کی میر سے محروم سے میرایا پ زنرہ ہوتا تو مجھ بھی اجازت ملتی حسین میرا واسط میں رہا ہے اور کہتا ہے میرایا پ زنرہ ہوتا تو مجھ بھی اجازت ملتی حسین میرا کھی اس کے ایک وفعدا و رقاع کے کھی اس کے برکٹ گیا اس میں کاجازت و و مامام میں گئے۔ کو سمجھ کی اور میں کی طرت منہ کیا اور کہنے گئے۔

اگر تماری خرشی میں سے توبیم اسرقاسم کو بھی بہتی بیکن میں ما در کھو کہ حسن کی اسل آئے دنیا میں منقطع مولی سے اور کون کہدسکتا ہے کہ عمر وسعاد ایک بچے کو بھی زندہ مجھوڑ کیا جم میدان کر بل میں قاسم کو بہری سادات کا خاسم کرنی ہوا بہتم جا نو اور تمہار ما باب جا بنیں میدان عشر میں اس کا جواب تم ہی شے لینا :

بی بی این نیزیت کے دریا ل سے بعد کہا اگرسادات کود نیامیں زندہ رہناہے دوند البترحفا فلت کر نیوالا ہے اورختم ہی ہوناہے توہم کمیاا درہاری کوسٹس کیا اللہ کا نہوں سے کہا چھا کا شکر میا داکروا درلسم اسرکہ کررن کوسد ہارد

یه که کوانهول نے بھیلیج سے کہا میچ کا شکر میا داکر وا در کسم الد کمبدکردن کوسد ہارد قاسم نے باغ باغ ہوکہ تھیا را گا سے اور میدان خبک میں بیونچ کہا ، عمروسور اعرب و میر میرسے و و دن بھائیوں نے اخرو قت تک سکتے یہ نہا کم وہ کون ہیں ، وہ با کن حسسر شہید ہوئے انکی لا شہیں انکی ما بنت علیٰ کے باس بہتے گئیل مگردہ ہے کہتے کہتے دنیا سے رفصہ میں ہوئے کہ امام کے غلام ہیں ، میں تجبکو ہا و نیٹا ہوں کہ دہ میر کا بھیو پی زینے بہت علیٰ کے بھیول سکتے دنیا مہیں قبروں میں تبرل مرشیر بط و راج ہے ، ہیں بھی امام کا غلام ہوں اور اسب صرف یہ آرز دسے کہ اسنے

اً قَا الْمُرْتُولًا بِيَرْبِالْ بوعادُل بن اورُ بهدين حينُ كا علام اورُسنُ كالحنت جكر،

ہوں "اس قربان گاہیں بالطام کاس مار برج میرع مقرم كى صورت بين ميدان كريلاكومم كار إسه - حس قدر چكوري فنا بوي ان میں سے ہرایک میں کونی ناکونی خصوصیت تھی، میرا فرص ہے کہ میں تجبکو تباول کیمیں اس یاب کا بیٹیا ہوں حیں کی زندگی میں بھی اور حبس سے معد بھی اس وسیا کی ایک چىيىنى كاسكى شاكى نى مونى كى متهار ساسىس باسيس بىزارك كرى ايكىمىتىفس بىي السان كليكاجس كى زيان أرايان سي أشناب توسن كى شكايت بيان كرسي بيكي الهي طرح يا د موكاكوب نيرس قا الميرمعاويد في ميرب أقا الممسن سيمعيت كي وال کی توان کی زبان سے صرف یہ الفاظ شکلے "کم میرے باپ علی کو توا ورمتیرے خوشا مری یرا مذکبیں اورشکایت کا جو دھونگ سجد میں رجا باجا کا ہے وہ بند مرحائے میں بنا ہوں کوا یا ن کی روشنی تیرے ول سے دور ہو یکی مگر جا بہا ہوں کھوت سے وقت جب فرنت بیرے اعمال را منت برسائیں تو قاسم کے یہ الفاظ تیرے زخم رکھ کے ہوں کہ ہادی اس جائز التجا كاجواب تيرسد مولات يه ديا كرعل كمے غلاف جوصدا بلند موكى كوشش كا كه وه أب كركا لذن تك ند بيوسين اب توبى بشاكة سن عبليي فرشة إ نسان كى خوام شاكا يرخواب كمال يم ميح ب ميرا باب ادرمعاديد دولان اس د فياست تصعب عظم ليكن بين اورميرسدنانا كاكلر يرشين ولمدحق ركح بين كراس خواسش اورجواب كوايان كي كسوق بريكس ادروكيس كدكيا بدور باسب سرحسن كي بالقسام كن نده روح كوكبي ا ذيت فرايوني موايك نامليوا بور) ورمنبي جابت كرتجيريا يترب لشكرتيل إنلقين فإتعا بقاأون تجبكوه وقت الجي طرح مأ مونا جائبا دریا د موگا ا در میں نے صرف سنا مرکہ تیری ما فاطرینت سعید میری ادی فاطرینت تھ کے قدادوں كهند سرره كروتي تتبي لقيرك اكرتيري ما فاطهر زنده بوتي تدايتي ال جيما يتول كوين كا دوده يى كرة جوان بواكا كريهينكدتي . تويم بكيا بول كي قتل يركمرسيته ب توسيخ بهارب بیجه اورجوان بها ری آنگهوں کے سامنے قبل کردستے مگر تراول ابھی تصنوا

نه بوا عمروسعد ، نمرور جیسے حفاکارے بھی اپنے ظلم کی اگر صرف دا ما ایابیم کا محدود کی تقی توسے بارے بچوں اور پر دائشین عور توں کو با نی تک کے واسطے بچڑکا و یا ۔ میں جہا ہم بھی آیا ہوں کہ شیطان کے تھیں سے اب بھی تکلیا عمروسعد بیر مبلوے فائی ہیں اورا میدیں جھوٹی ہیں ہے بنھل اب بھی تنہوں اور سور کچر کمیا اس پر قدم کر۔ ہیں اورا میدیں جھوٹی کی اس تقریر کا جواب ایک تیر تھا جوعمروسوں نے تھیلنے کا اب اسکے سوا

چاره نه تقاکت کال تلوار کینچکوشن برگرا در خاعت کے جوم دکھاکر شہید میرا

قام کی شادت برعروسورنے قبعتہ لگا کراما جھین کو آواز دی کہ مہن سے بیے وفن ہو سیے ، اب بھائی کا بچہ دم قرار واس جا ام حسین آگے برطے بھیتے کی لاش بہائی کے برابر وفن کرسے سے میدخیر میں مہوسٹے ترقیا مت می ہوئی تھی اورعلی اکیرمیوا ن کے واسطے ہتھیار لگا سے کتھے ۔

سے دوستے بھیا در کہا۔

میرے بچر نے دوستے روستے انکہیں بہا لیں ان کے دل میں رہ دہ کرتم ور ان کے دل میں رہ دہ کرتم ورت انکہیں بہا لیں ان کے دل میں رہ دہ کرتم ورتے انکہیں بہا لیں ان کے دل میں رہ دہ کرتم ورتے انکہیں بہا لیں ان کے دل میں رہ دہ کرتم ورت است کی درخواست من کرفندا اس بحرایا ورکیا ۔ امام سین کے شریا دی درخواست من کرفندا اس بھواا ورکیا ۔ اکبرکوا جا زت وسنے کا اختیا رحب کونہیں سے جہرسے زیا دہ حق زین کی جس سے نبی میں مجان کو پال بیس کرجوان کیا ۔ شہر با بولینے اور باور میرے اولیوز میں بھرا ہوگا ہے ۔ اگر اکبرز مرہ رہے برائم کر و دہ کھیے کے و دہ کرٹے الیمی انجی خون میں بہا جکی ہے ۔ اگر اکبرز مرہ رہے برائس کے زخم رہم انہ کی اور دمیرے کا کہ بہت علی میدان کر ملامیں بھتیے کی لائش سیحیٹ جیسے کرم حائیگی ۔ اس سے این بنت علی میدان کر ملامیں بھتیے کی لائش سیحیٹ جیسے کرم حائیگی ۔ اس سے اپنی بنت علی میدان کر ملامیں بھتیے کی لائش سیحیٹ جیسے کرم حائیگی ۔ اس سے اپنی

بنت می میدان دملامین بینیج الاس سے میت میت رخیا می اس عان این ا را قدن کی نیندورد ون کا آرام اسکی معصومیت پرنژا رکتے ہیں اب س جوان شرکو ادعلامه لأشرائحري 160 موت محمنه میں ڈالنانا ٹائینپ پر ایسا ظلم ہوگا ۔ حب کے خیال سے اولا دوا ترط ب الحيس كر. المجى يەتقرىرخىتم نەبىرى ئى كىرىي بى زىينىپ مائقەيى ايكىقىچى مى كىركى كىرى اور معا فی سے کہا۔ میاں بلوی سے اکبرکومیدان کی اجا زت دی۔ بھا فی اچھاکیا۔ مجد بدخیت کی خدمت کا کھ توخیال کیا ہوتا . مگریں کون تقی جو تیا رہو نے سے ہیا۔ محدس امانت سية من توفقط إلى والى عنى ، مُرخدا كواه ب كه دم عرك على آتکھ سے اوجھل ہوما آسے تو دیوانی ہوجاتی ہوں ۔ اورول میں ہزار ولط

مے وہم میدا ہوستے ہیں بھیا المسنة مدنفسیت بہن كى عدمت كى ميدان كرملاميں اچى مدركى إحجے خرن على كرس اكبر ريان نا ركر راي بول - يا زينب كا بندي حسین کا بجیسی ا وراس کی مختا رس نہیں شہر یا نوہیں - لوسکم بیر مجھ سے اسپے نبچ مے کی طب سبنھال لوگام میں اسوقت کے کیر اسادر شار کے بھی ہیں حب یہ نادا

ميرى كودين محقا دريات بهي كرني مذاتي فقي . شهريا تواس يوشلي بين اكبر يجيلون بضح بنده برسه بوس ومين ابن الدركهي مول ا درعب اس كم بجين كا خیال آبا ہے توانکو دیکھ کروہ وقت یا دکرلیتی ہوں جیب گھٹیزں جات تقامیں نے

اس کے قدم قدم برمان اواکراس ول کوجوان مذکیا تھا کہ تم وولوں ماہا بیارن كى الما رثت دواور ما شادرينب سي جوما اور كيو في كفيس كهلا في سب دريا فتدبي

مر و علما فی کرملاک میدان نے مجے بتا دیا کہلیے اور دو سرے کے بہا میں کہا فرت موناسيم . بإلى والى مين على اورميدان مين تهييخ والى تم نهين . اهياميان عا كر منداها فظاونا عسر بيركهر في في نيسيات ايك تقويد ساكليس الألك

ویا اور کہا لو ہوی برانے نیچے کے مبتیں کے متبیں دورہ کے دانت گن لوسٹ ان ممتیوں کومین جن کروز آنکہوں سے لگاتی تتی ،حیب سے الدرسکے سیا ہا

پیار کرتے شرم آئی تھی کئی و فعارادہ کرتی ہتی ۔جب ایک آوہ و فعہ وہ بھی سوستے میں یہ منہم میں ہتی ہتی ہیں۔ ہاں تنہا نی میں ان وا نتول کو آئلبول سے لگا لیتی ہتی اور کے بھی تہا کا اور دانت بھی تہاسے ،

اب بی بی زمین نے علی اکبری طرت دیکہا اور کہ ساکبرہ باپ گلے لگا کہ ۔ رفعست کرنیگے ،اورزمین بلائیں لیکواس سے بعدینت علی کی آواد نہ نکل سکی ۔ بلائیں لینے کو ہاتھ اکٹے بڑھا رہی تھیں کو ایک چنج ماری ۔ میرکم کرگریں اور سے ہوش ہوگئیں ۔

"حسین کس دل سے میرے لال کومیدان کی اجا زت دی اسے ابھی تو " بدنجن مجبوبی زیزہ سے "

بى بى ديني كو بين كو بوسس بى كافيكى برصيند كوسسس كى كروب بوش أيا توستمرا الذن على اكرس كها" با فى اور شنرسى بوا يسرنبي كيد بى سكه مذير مندر كلدو تها رى خوسشيوس بوسيا ربودائينگى - على اكبر نهت صنبط سه كام ليا . گركيد في سك باس بيوني تهى ول بگره گيا ا ورروكر كها" اما جا ن اكبر كامذ اس قابل نبيل سه كه كيو في اما ل سكه مذبر ركد ول و به كها اور كليس با عقرة الكرسين يرسرد كلديا - بى بى زين سن آنكه كلولى مسركوفا موشى سه يوسر ويكركها -

جاؤ بينا ميدان مين جاءُ ، مُرْحبين كوك نا مدس جي كي مين معدم مرحاً موا مرحاً ما ل من محقي المحتمد المعدم مرحاً ما ل من محقيا رسجات ، با بيدن اجازت دى عجر بي گودمين ليكرها من كي اور عمر و سعدت كويكي كدوه تلوار جو اكبركوشها يدكر في من مين لاينب كا فا منه كردت

على أكبر رمايك خاص كيفيت طارى تقى ريجو بي كى زباك سيرسنن بى

وہ لبیٹ گئے وہاں سے کھ دہم ہا گربی بندہی ہوئی تھی اور ہاتھ جُرہ سے ہوستے بچے کے

البیہ ہی ما شاکی آگر بھڑک کی دہمیں جی ہا اور کہا۔ عون و فیرکی ہوت آئہوں کی شمنڈک تھی

اسوفت بھی خوش تھی اورا سوفت بھی خوش ہوں کہ قیاست کے ر مزع ت سے

اسوفت بھی خوش تھی اورا سوفت بھی خوش ہوں کہ قیاست کے ر مزع ت سے

اٹھوں گی خوش سے بڑ ہوں گی اور عاجری کی اور ماجری کی اور اللے کہوئی کی مصیب سے کھر ہوں گی اور ماجری کی اور اللہ کے کھر اللہ اللہ کے جو نثار کر وستے کے گھر کی کو

کرحسین کی مصیب سے عرجری کمل کی ہیں و و نوں اللہ سقے جو نثار کر وستے کے گھر کی کو

نیزی جان سے وور تیزا ہا ل بھی بہکا بہوا تو قیاست بیا کر دوں گی ،

اسوفت امام سین سے آگے بڑہ کرتی بی نوبر کی ایم کے لید دہ کیا جو کو تی بہن نہ کرسے گی

مراب اس آخری لحدیں نشاری گور میں دیا اس روز سے کہمی اس کے معاملہ میں بھائی وائی کا

زخل نہ دیا ۔ یہ بی متمال ہم بھی تماسے ، ہم سے اجار نشاہیں دی ، تماسے صالح اور کھی سے

نے دخل نہ دیا ۔ یہ بی متمال ہم بھی تماسے ، ہم سے اجار نشاہیں دی ، تماسے صالح اور میں سے

اتنی ذریسے آگے ہی جے بھر سے بی ۔ جب انہوں سے قدموں میں مردکھا تو ہیں سے

اتنی ذریسے آگے ہی جے بھر سے بی ۔ جب انہوں سے قدموں میں مردکھا تو ہیں سے

اتنی ذریسے آگے ہی جے بھر سے بی ۔ جب انہوں سے قدموں میں مردکھا تو ہیں سے

اتنی ذریسے آگے ہی جے بھر سے بی ۔ جب انہوں سے قدموں میں مردکھا تو ہیں سے

اتنی ذریسے آگے ہی جے بی سے بی ۔ جب انہوں سے قدموں میں مردکھا تو ہیں سے

اتنی ذریسے آگے ہی جب انہوں سے قدموں میں مردکھا تو ہیں سے

نے دخل نرویا . یعبی تمال ہم بھی تماسے ، ہم سے اجارت ایسی دی ، تماسے صاحبہ اسی اسی ما المرات ایسی دی ، تماسے صاحبہ اسی در اسی در سے آسے میں جب انہوں سے قدموں میں سرد کھا تو میں سے کہدیا مجد رسنیں بد نصیب کیو ہی پررجم کرد- دونوں آنکہوں سے تا سے کنوا پھی اب کم واقع کی در از تماری شہادت زینب کی موت ہے جب اب در اس کا تماری شہادت زینب کی موت ہے جب سے دا سطر تہیں تم جاند سے دا سطر تہیں تا ہے تا ہم در سے دا سطر تہیں تم جاند سے در اسام تا کہ دیا کہ در انہوں کا در انہوں کی د

اور ميويي جاسند . زينب خداشا برسه سي سن تيرسه اكبركواجا دي سنبي وي م مياجا في هيئن سه بد كمان زبور د اين اب بند بوگيس اور على اكبرسن بهوي كي عرف نظرانشا كرديكها چندلي

ر این این بریم و در این ایری گاه بین کیا تبار، شاکا دریا این پراو در بین به این براد و بین به این براد و بین ب

مع بينياني كو بوسدد كركها" ايهاما و

انناسنتے ہی کر بلا کا پر دلی جہا ن چو پی کے قدموں میں گرا ہوا تھا ، حیب بی بی زینب سے سرا تھا کہا، بسسم الدكرو- اور اكبرتے جھك كر قدموں كو بوس ويا تو بی بی زينب سے پيم ضيط نه ہوسكا اور كہا .

اکبراہمی توجید گھنے بھی ہنیں گذرے کی بھری گود سیکتے ہی سیکتے خاتی چکی اب کیا دکھا ڈکے "

ریکه کمری بی زینب سن به ما وج کو گلے سے لگایا اور کہا، یس اب ان کی آرزو بوری ہونے و وکدسا وات کا نام پر د کہ د نیا سے سط جائے ، اسکے بعدا کہ کا ہاتھ پکرٹوا ا ور کہا جن ہا تھوں سے عون و ٹحد کو شیبہ سے کال کریٹون میں بہلاسے کو ہمیا تقاان ہی ہا تھوں سے اکبر کو ہا ہر کا لتی ہیں ، مگراں و و بوں کریم پیکرفا موش لیٹ گئی عتی تکویم پیکرو رضیمہ پر کھڑی قدرت غدا کا تما شنا و بکہوں گی ۔

لیٹ اُئی عقی تکوی کے درخیمہ پر کھڑی قدرت غداکا تا شا دیکہوں گی۔
علی البرروانہ ہوے عمروسدا کے بڑھا اور مینس کر کہا ، البر سیج بیری جوانی پر رحم آ آ ہے ۔ ابھی ابھی حسن کی یا دگار کو ضا کہ بیر طاب کا بیری فرج میں اُرجہاں بیزار ہو۔ بائی تکوی میر نہیں ، غذائ کو نضیہ بینیں ، اُوُ میری فرج میں اُرجہاں بیرا حت میں ہوت اور ان نغمتوں کا لطف الحظ الله الله المحمد میری محمنت تھ کاسے میراحت میں مقبول ہوئیں ۔ بیرو مکھوا بھی اُبھی عبید ابن زیا دکا پر وائنہ خوسٹ فردی آیا دکا پر وائنہ خوسٹ فردی آیا ہے ، کرتم سب کا قلع قتع کرتے ، کا عراق عرب کی تمام حکومت خوسٹ فردی آیا ہے ، کرتم سب کا قلع قتع کرتے ، کا عراق عرب کی تمام حکومت خوسٹ فردی آیا ہے ، کرتم سب کا قلع قتع کرتے ، کا عراق عرب کی تمام حکومت میری ہو جو کی ہو ، جس پر خداد آ ۔ کی ایک الیے شیخف کی برقاب میں ہوگئی اور اور ایر ہے کرم کے گیت گا د۔ کیا لیکا ، میرا عدل دیکہ ومیری سخادت پر نظر ڈا لوا ور ایر ہے کرم کے گیت گا د۔ کیا لیکا ، میرا عدل دیکہ ومیری سخادت پر نظر ڈا لوا ور ایر ہے کرم کے گیت گا د۔ کیا لیکا ، میرا عدل دیکہ ومیری سخادت پر نظر ڈا لوا ور ایر ہے کرم کے گیت گا د۔ کیا دیا دیکا ، میرا عدل دیکہ ومیری سخادت پر نظر ڈا لوا ور ایر ہے کرم کے گیت گا د۔ کیا دیا دور اس شخص کی اولاد ہو سے سے جو باد شاہ دوت ، سے بھوا ہوا ہوا ہوا ہے ،

محفن لینے اخلیا رسے معاف کرتا ہوں کہ اگرعفوقصور سے طلب گار ہو گے آؤیم کور م كردونكا. ممكن سبه كه عمر وسعد كي اور كميتًا تُرْعِلِي اكبركواب تاب نه ربى اورانبون کہا" توسنے پر واندخوسشنودی کے نشریس اپنا راگ جیوم جبوم کرالایا۔ تیری بکیاس ایک مخیوط الحواس ایسان سهرزیا ده وقعت نهیں رکھتی۔ خدا کالا که لا که شکر ہو ہم تیرے رحم و کرم کے مماح بہیں توسیمیتا تھا کہ دہ سرجو للوارے اسکے جی کے تو ووسرے سے سامنے نہ جھکے اور وہ الوارس نے عرب وعجر میں اپنا وکا بجاویا یا بی سے ووگھونٹوں پر حباک جائیگی اور فاتون کی تکلیف ان زبا ون پر جرکلم توحید مین ستغرت بین بدیکا نام دائنگی الحول ول قوق عروسعد! برواست مصاب بالامور وفي شيوه سه ولتسف سي يحميها ليكن مد مهماك فقروفاقه مالاخاراني جومسي وا درما ندان رسالت كالبي بحياس لساط كابا وشاه سي وعمروسعد! بمسك بجبكونهيس ماريخ كواك الساتماتشه وكما دياجو بهايست سابقه مي ختم مو ماست ا درا مید دنین کداب نانامان ی است و نیاکدید جربرو دباره و کماست بهری عوی كونيلنى تتركة ترون سے تاراج بهؤس ليكن زبان پات تو دركنا را نكويئيل بعی نه آیا عمروسعد ۱ اگر توعون دمجر سے حبم دیکہنا توسیح معلوم ہوجاتا که ان سے چروں رصیروسٹ کری بارش ہورہی ہے۔ تیری انکھیں بابند ہوتیں تو دیاہتا که فضاً أسمانى ميي قدرت كى بېټرىن نىلوق ان معصوم روحول كے استقبال كو باتق يرهارين تهي - تريغ ايني خالى قبعترن كي آوازون مين وه أسائي متداكين م نرسین حمر حلے مغروں میں فرسٹ توں کی زبان سے اوا ہورہی تقیق کروٹیا کو ڈیکھ

جيكا اوراس كا غذسك برزه كويره وراه كرباغ باغ به واب درا دين كريمي ويكه

ا درکلام الی برعور کر عراق کی حکومت کا مقابلہ قبرآلی سے کرد ہما سے صبر کے

سائق اسینے منطا لم کو تول اور زمین پر مبتاش بیشاش بھرنے ولیے وراسسان كى طرف نظر اطا ، الحركشمدارضى تيرے واسط كافئ نہیں تو کا کنا ت نکی تیرے سامنے ننا و بقا کے مسلہ کومل کر رای ہے۔ آقاب کی یہ سشدت تھوٹری دیر بعد ختم ہو گی اور بها طاخلك كى أعوش مين جا نركلكاريان ماريكاء بهم اس وقت مدہو سنگ مگر تو لینے فتے و نصرت کے فلغلوں میں کا ن دگاک مینو. زین کے ورسے ورسے سے قیا کی صدائیں بلند به بنی جن رقت جا در استاب دم توسب گی اسوقت کاسان بجيكوبتا وسے كا كه عراق كى مكومت كب تك باتى رہے گى . حصول مسرت کی کوسشش اسان کا ما نز حق سبے مگر تہ بر مجنت تھا کر اس سی میں ایسی ہے ایا بی کی حیل برآ نے والی دنیا برة العرد درسه گی - به را صیرا در پتراسستم،حسین كالتحل اوريزيد كا ظلم، إ بل مبيت كا استقلال ا در ابن زيا دكى ا غو نریزی - دنیا سب ، سلام کی مستقل یا دگار ہوگی ، تو مجهکو ال چیروں پر ماکل کرر است جن پرسم لات مارسی عمروسعید قسم سبه فدلسهٔ د میدا لعربت کی مجرک آبود بیاس و در بوعکی -شرى الماك زان سنه شاسدان با بياسك متعلق حويد مستنااس کا بہترین فیصلہ یہ سب کہ تو میدان جاکس بین میرسد سائلت انجار می مجهکوست و یا طل کا مزه میکها دول اور سری ی

د بان درازی کی پوری سزا دوں آمیک مرتب سرطرات سر

تر مجبکوموت سے ڈرا آ ہے۔ ارے بربخت یہ بین زندگی ہے، اگر تو فرات کومیرے قدموں بیں بہادے

حب بھی میرار و نگٹار ونگٹا تھریدا ور بترے در با پرلفنت کا برسائے - عمروسعدایک بھوک اور پیاس کیا بی حبد ما کی جن

وتت خون میں نہا نیگا۔ اسوقت بھی لہوسکے برفظرہ سے م

توسلت المرجمون ما جهار دبان رول اورجمت به المناه

اس تقریر کا جواب مهی ایک تیر تھا جو عمرد سعد سے بیا کہ کا ایک تیر تھا جو عمرد سعد سے بیا کہ کا ایک پیمین کا ا پھینٹکا " بیر خدا نی فیصلہ ہے ۔ اب تیغ حید ری جگی ا در متوارثا جنے

ادمی ایک ایک کرے فنا ہوئے - تو تقریدے عمر وسعدسے کہا فنے ہویا شکست گرح میں سے کہ کسی میں ہمت نہیں کہ علی کے

پوستے کا مقابلہ کرستے ۔ لتے عرصہ میں ووشقی اورختم ہو سیکے تھے ۔ ملی اکبر کی تلوارسے بڑا وسئے ۔ ملی اکبر کی تلوارسے بڑا وسئے ۔ ملی اکبر کی تلوارسے بڑا وسئے ۔

حب طرف مرخ ہوتا تھا سے تہرا کر تھا ، لاسٹول برلاسٹیں گرنے لگیں ۔ حتی کر عرف بن سلیما ن مقابلہ کو کلا اور کہا ہیں اس عرف کا ﴿

بیٹا ہوں عبسکو نیرسے وا واسٹ قتل کیا ، عمراس آرز ویس خم مرتی کہ علی کے بعد صن یا حسین ست اس خون کا بد اول اول ، آج خدا خدا کرسکے یہ موقع سیسر ہواستے کہ میری آئہیں مجھ کو غون میں سر سر دمیمیں اور یہ یا تھ جن کی طاقت کا جواب دنیا ہیں هنیں تیری گر د ن مراور دیں - ہتھیا ر پر فخرہے تو وار کرا در كمشتى ير نادب توينج اتر- ابن حبين جواب وينا جا ستے ہے کم کرے بتلے نے تلوار کا واراس رورے کیا کہ بایا س كندار خى مركيا اور خون سبنے لگا عمرد سعدے سشكرسے يو آ وار المند ہو ن کہ علی اکبرائ عرف دعلی کی اطا بی کا فیصلہ تھا عرف نے علی کو زخمی کیا۔ اب حسین کو بلاؤ کہ اگراپ کی مدد کریں علی اکبرے عمروسعدسے کہا ً نا ہنجا ر زبان روک اورا سیسے الفاظ زبان سے مذبکال" یہ کہدکرسے یہ تقے سے عرت کے سیندیں برچھا مارا۔ ہرحنیہ عرف سے سیر ہے روکا ا در شیخه کی کومشش کی گرچیم ز ون میں برجھا اُر یا رتھا ۔ اس کے بعد زخمی کا تھے۔ ابن حسین سے ایسی ٹلوار ماری كعرف كاسرزين برتقاص كورهي يرابطا كرعلى اكرسن كها عمروسعدا اب بنا فیصله کس کے حق میں ہوا ۔ جوتما شہ شیرخدا نے دکھا یا تھا اس کا ایک شمہ تو سے غلام علی کے ہاتھ سے دیجھ لیا۔ یا ورکھ کہ برے کے پرے ختم کرو دبٹھا۔ بریا بی کو کہتا ہے ارسست سم شعا رباری پایسین ختم بوگیس . در مدید زخی ا ته بزری ا تمام مبیتہ کے مقابلہ میں فرات سے کیا بی لاتے۔ تو ہماری ما قت تو چکا ، گرمیرادل اس و قت خوش برتا حبب توسا سننه آیا - اسبه اگر

کونی اورحری ہے تو بہیجرے ،

عمروسورف سب کی طرف و کمیها گرع ف کاحشرو کھے کوسب کوال شفند شے ہوگئے تھے ۔ ایک بھی آئے نہ پڑھا۔ عمروسور سے اوپری ول سے کہا بس توہیں نو وہی جا آبول گرجب اس کا جواب نوج سے کچھ نہ ویا تواس سے کہا اچھا سب ملکر حمار کر و ، چنا کچہ ایک پورے وست نے علی اکبر کو گھے لیا امپر بھی ابن حسین کی تلوار حد ہرجا تی تھی آگ اورخون کے دریا بہا ویتی امپر بھی ابن حسین کی تلوار حد ہرجا تی تھی آگ اورخون کے دریا بہا ویتی تھی ۔ عمروسور سے نہ یہ رنگ و یکھکر چار وستے منتخب کئے۔ اور کہا تشائے داسلے اس سے زیا وہ کیا شرم کی بات ہوگی کہ ایک شخص سنے اتنوں کو قسل کردیا اور تم ہزاروں اس کو ار نہیں سکتے ۔ اب ایک متعقد حراحین کے چا ندیر ہوا ۔ اور چا رول طرف سے تلواریں پڑھے لگیں ۔ یہاں تک کھی جا ترین میں میں کے جا نہیں ۔ یہاں تک کہا کہ عمروسور سے آبوار بلین کہا ۔

" حسيين أوَ إعلى اكبركي لاستنس مبارك بين ا

اما م صیب نمی لا شخیر میں لائے تر بیٹیا نی سے جیتا میں اخون کل ہاتھا بی بی نی زینب ور دا د میں کھڑی تقیں چر و پرخون کی تلایاں بہتی دیکھ کہا ، تمائی لاؤمیرے دولها کو میری کود میں دو۔ جوان ہو گئے تھے تربیا یہ کرنے شرم آتی تھی ، سوقت جی بھر کرلیٹوں گی ۔ عمر دسعد سے کہرت کے کہ قیا مت کے روز اس طرح ملی اکبر کوسا تھ لیکر نا جان کو د کہا و کئی کہ زید ا در اہن زیا دے حکم سے عمر دست نے برست سے مردست میں اکبر کوسا تھ لیکر نا جان کو د کہا و کئی کہ زید ا در اہن زیا د کے حکم سے عمر دست نے برست سے مردست میں اکبر میاں سے سہرے میں اکبر میاں سے سہرے اور این اکبر میاں سے سہرے میں البر میاں سے میں دیا تھی کہ اس جا ند کو سیدان کر بیا ہے لیے جوان کر ہی ہی البر میاں کر ہی ہی البر کی سے خوان کر ہی ہی دیا ہی دیا ہے سے جوان کر ہی ہی دیا ہی دیا ہے کہ اس جا ند کو سیدان کر بیا ہے لیے جوان کر ہی ہی دیا ہی دیا

فداک کے کوئی عمروسوں سے پوچھ کے کمٹ ل سے اس تھیول سے طلق پر آلوار چلائی اسے سنگدل عرب کے تصدائی تھیڑوں کو بھی یا نی پلا کرفیزی کوستے ہیں تونے علی سے پوستے کو بھیڑ بکڑی سے برابر بھی نہ سمجھا۔

شهر باید کی صالت نا قابل بیان تھی بی بی زمینب کو میگر آسگے ، مدہ یہ کہ کولائی برگزیں کھیو بی - ان کھلی ہو ئی آنکہوں برقربان کئی "

 . في في شهر يا نوكي درخواست

الم حبین علی اکبر کر و بن کرے تیمہ میں واپس اے تو شہر پارنے اتھ بولک کہا تا مام حبین علی اکبر کر و بن کرے تیمہ میں واپس اے تو شہر پارنے اتح بولک است رہاں ہر خول کی درخواست رہاں ہر خول کی اگر کے اسلا کیا جہ کے اگر اور کے اور کا در کا اصغر میری کر د خالی کر سنے کہ در اسلامی کان میں کہ درا ہے کہ اصغر میری کر د خالی کر سنے کہ ایمان میں جد امری کا جہ فیر مز بھتی کہ کر بلاکی خاک میرے معصوم کر لیے بہار میں بلاری ہے ور در درے دو وہ کا ایک قطرہ میرا بہوئی کہ میرا بہوئی کہ میرا بہوئی کہ میرا بھول کے اور میں بونیار عمر وز میں الباق مول کے اور نہیں بہوئی اس کے حال اس کے حال ایک قطرہ میں بہوئی اس کے مقام اس کے مقام اس کر میرا معصوم اصغر بر گئی ہے اسکو جند قطرے کی جا دے کہ اس کی جان پر کر میرا معصوم اصغر بر گئی ہے اسکو جند قطرے کی جا دو اس کی جان پر کر میرا معصوم اصغر بر گئی ہے اسکو جند قطرے کی جا دو اس کے کہ میں کی جان پر کر کر است ہے اور اس کے کہ میں کہا دیک کر میرا معصوم اصغر بر ہے۔ اسکو جند قطرے کی جا دو اس کی کر میرا معصوم اصغر بر ہے۔ اسکو جند قطرے کی کر است ہے اور اس کی کر میرا معصوم اصغر بر ہے۔ اسکو جند قطرے کی کر است ہے اور اس کی کر میرا معصوم اصغر بر ہے۔ اسکو جند قطرے کر است ہے اور اس کر کر است ہے اور اس کی جان پر کر است ہے اور اس کی جان پر کر است ہے اور اس کی جان پر کر اسٹ ہے کہ میں کر کر است ہے اور اس کی جان پر کر اسٹ ہے کہ کر اسٹ ہے کر اسٹ ہے کہ کر اسٹ ہے کر اسٹ ہے کر اسٹ ہے کہ کر اسٹ ہے کر اسٹ ہے کہ کر کر اسٹ ہے کہ کر اسٹ ہے کہ کر اسٹ ہے کر اسٹ ہے کر اسٹ ہے کہ کر کر کر اسٹ ہے کہ کر کر کر کر کر کر کر کر اسٹ ہے کر کر کر کر کر

ام حین کی ظامرش انگییں بھرکی ہے گناہی سے روٹی ورفرایا ہے اور اللہ کے اور اللہ کے اور اللہ کے اور اللہ کا اور ا نہیں کہ وشمن تیرے لال بررحم کریں۔ شہر اور جن لوگوں سے توقع رکھنی ہوا نہوں نے سیندہ کے لال کے سائٹہ کہا کہا جو تیرے لال پر رحم کریٹے مگر تم کہتی ہو

اس كنه جا آبول-

كى قدرقياست خيزىنى دەساعت جىب فالمئىكى كىنت جىب فالمئىكى كىنت جگرف الخدائك دورىشر إنرف ليف كليم كانكن جىكائك فىل چكانفا، جى كى تائىمبى بندادىكى تىن جى كى تقد ياكن صرف سائىدى كى كودىن ئىقى، يە كى كرىشوم كوديا- ابن على شا بىنا معصوم خداسىم مېردكرى مول. دائرم ئى دىرىكى كتيب ئىرسىمىرسىدى ئىتى كو بىلسا

ندوين عبا اورها ليخ اور كليم عد ما يعيد ورقى مول كركوين إلى عليه ميرا جا ندكهنا فدجائ بمواكر كرم تصديكم اس عبول كركمهلاندوي اين رسول منتر وْعَالِيجِهِ كُوعِم سِعارُكا بِتِعْرُول كَيْعِل جَائے اور وہ ميرسے ميال كرچ وقطرے يانى ك ديد - أب ابم التركيج اكان عرسع نبيل تونها اس كالتكريل بہت سے صاحب اولاد ہوں گے جن کی کر دیں بھری بُری ہوں گی جر بچوں ك إب اول كرميرا بح أن كرائ بي إو ولائك كا-أن ك ول تركيفين ك اوروه رورورور ساصغركه بانى پلائس ك-علدى كيج بس فظلى كى ك اسقدر دريين خيال آيا- إن ابن رشول الشريب عبُول كُنَّى عمر وسعد عبى توبجوّن والاب اسكوعداوت آب سے ب میرے اصغرف اس كاكيا بكاؤا۔ اس كية كرسيرا بي بيست كونهيل جها - اس نه اس كا نعاسا كلير عبوان ديا - اس كو وكها دبيجيُّ كه درون مين اس كا چېره أنركيا - زبان خشك مركمي - برنثرل يرصيورو ا بنده کبین - اس سے کہیے کو اُس کے وا داعلی اور اس کی دادی فاطری کی مقدس رومیں بیتے کی بیاس پر لمبلاری ہیں۔ پانی ہم کرنہ وے ہمارے جمیس ناتے دے۔ اپنے اسے مزاوہ نہیں ایک مکھونٹ چنافطرے اس کے علق ایل کیا ہے اس كى منبيت شاكرميرى المانت عرسعدتك بهونچا ديجة اورميرا بجريد كهدكر أس كى كروي ديد يجيُّ كرشهرا ذكى الانت تجد كوديبا بول توسيلمان بها دريد النت اس! ب كابچدسد حرك إب يشر اب داد اليان لائ - اور حركا تو كلمه رُده را اس

و نبا اس وا تعدیر، آسمان اس منظر پر اور زبین اس کیفینت برحب بھی اور اب بھی روئی- اور روئیگی- امام حمین علیر سلام سے بچہ کوئیکر سطینے کا قصد کیا ترویسرا قدم ایک سریر ٹیا جرروایس لپٹا ہوا ایام سے با وَں بررکھاتھ اللہ سرا ٹھایا تو دکھا کہ اں جائی بہن زینبٹ بنت علی ہائوں پہلی ہے بیتا ہے ہور فرایا ۔ زینبٹ جا تاہمول کر تیرے بیتے ہیاں ہے جاں بلسب ہیں۔ گرخا فنا ہدے بیتے اسکا علم مذکھا کہ میری وجہ سے بہم پر اور تیرے بیاروں پر صیبیت آئے گی۔ اور تیری ماں مجہ بر اور تیری بیاروں پر صیبیت آئے گی۔ اور تیری ماں مور باب وونوں میری کے گئی یہ یہ وقت گذریہ ۔ قیا مت کے روز تیری ماں اور باب دونوں میری کے گئی کہ کہ کہ کہ اسکی میرامنہ تک ہیں اور ہی کہ اسک کے اس میں ون سے بیل اور ہی کہ کہ اسک کے گزاری دیکھے۔ عون و محر جس وقت حسرت سے میرامنہ تک ہیں اور ہی کہ کہ اسک کے اس میں ون سے باقی کے ایک کہ میں کہ خوال سے جبرے کہ بال گئی میں میں میں بیلنے والے بہتے ماموں کے اس میں ون سے باقی کے ایک کہ اور میں میں میں میں میں تی ہور ولا جا رہوں ۔ عمر وسعد نے اگر اصغر اور جا کہ ہی ور دولا جا رہوں ۔ عمر وسعد نے اگر اصغر بر رہم کہا تو وصدہ کرتا ہوں کہ جہرا ور علی اکبر پر بانی حرام ہے ۔ جب کہ نیسبٹ اور اس کے بیکوں کو باتی نے بیل دوں ۔ اس کے بیکوں کو باتی نے بیل دوں ۔ اس کے بیکوں کو باتی نے بیل دوں ۔

بی بی زنیدی کی چیخ سے خیدگرنج آشا۔ دہ پھر دست مدں پر گریں اور کہا۔

د قربان جاؤں اس صورت کے جداں اور باپ دونوں کی صورتی یا و

ولاری ہے۔ بیتیا اکیا کہہ رہے ہو از زنیب کا ول خوبی زخی ہے اس سے زخم

پر نمک نہ چیڑکر۔ عون ومخداصغر پرقربان کے انرینٹ اور اسکا تام گھر اس
صورت پر نثار۔ خوش نصیب ہوں کہ زندگی کی آخری گھڑیاں ان فدمول ہی گزین
اور موقعہ لاکہ اں کے دودہ کا انزیم سعد کو وکھا دوں اوران جنا کا مدل کو بتا دول کہ
فاندان رسالت کی عورتی کس ہے جاگری۔ سے میدان میں آتی ہی اور ان با سے
فاندان رسالت کی عورتی کس ہے جاگری۔ سے میدان کر بایس زینسٹ سے زیادہ
کی امانت پر اپنے ہے قربان کرتی ہیں جسین میدان کر بایس زینسٹ سے زیادہ
خوش نصیب کوئی تیس جس کہ اس سے سرخرہ ہونے کا موقتہ لما۔ بہنیا ہیں کھی اور

اور سندفا ظریفیسے تعلقات کی اسکوی خبرسیارسی سا دی بیگران کھٹرہیجیوں کا حال کیا جائے۔ یرکیا مجھ کرعمروسوند ال رسول کے بچہ کی کا دشن اور خان کا بياسا ہے - بيتا بيراول دھ ركس راسي الله تھا كرن ميں سنديان آراي إيا -للرحيين ميري بجيرك وشمنول بي نرايجيا- بالمين لون اس جا ترسيع كميرات كي مجهد دريب كون ظالم اس كونفصان نه بينيايس- ول كو اتني ويست سنبهال رہی ہوں۔ اور کہتی ہوں کر لاکھ سنگدل ہوں گر ا دلاو دا ہے ہیں معصوم بر الخصنة أعليتكا ليكين ول نبيل مانتا اور بهي ورككماً سبع كراس كي جان سسع دور ب ایمان کرنی مکل مذکھلادیں میری باری مما درج خدا تیری امتا مھنڈی

IAA

ر کے اور اصغری ہزاری عمر ہو کر اے کیاروں ول بنیں مانتال اتناكه كربى بى زىنىت بي بي كيرك چارول طرف بھروں اور كها برجانتي مول موت سرير الكي كراسكي آني مجكواً اي المجاراً المي المان اوراصغرظ لمول مے پیمندے میں سینے میرسے بیچے موجرہ ہدں اور شہر ا نوکی کروخالی موب فی فی تهادی هندسه بهجدد، بعبباسرا بچه بیری گرویس دد بی اسکورخصست کردل ا

بى بى زىنېت نے بڑھ پڑھ كر بچة ير بھونكا-اور أسكى شفى شھ الم تھا كال متركموں سے لگائے اور رورو کر کہا۔ عوان وعد اُنٹو، عباس بھتیا آؤا قاسم و کھیوا اکبر کھوٹے ہو، اور مین کے مہان کو بھونی کی کو وسے رفضست کرو۔

ونیا کے پروہ پرادر جات ا شافی کی اریخ بیں اس سے پہلے ہی توں اس بسدیمی ده تباست خیز گھڑی نه ان کوره شخص یاکرده جدکھا نے اور پانی سے يدرى طرح ميراب بورا مو-اس شخص سي خلات جس سي نا نا كا كلمه بمهم ال اتناكظ ادرابيها يتفرهو جائك كم عورتدن ادر بيحس برطلم تدرسه ادر تيورهي برل تراسف بجه کو کو دیں و بھے کر عمروسعد نے فہتم د لکا یا اور توگوں سے کہا۔ حیث کوئی منتكينره لارسي بن با في مجرد د مگر مزاحبسب سه كربا في سكه ساته بي مشك اور حدين دو فرن مجلن مرجائيس اور حدين با في كوترستا موادُنيا سه اُ عُفرا و كي ورُرا انتظام كرد-ايك تطرو با في كاحل بين شرېور شيخه

جس وقت ہوا آگ کے مشعاوں میں ہمامی تھی، جب کر بلاکا ہدان زمین اسمان سے انگارے آگل رہا تھا۔ اسوقت صبرورصاکا ایک جم منونہ تروسور کے سامنے ہس کھوڑے پرسوار کھڑا تھا۔ جس کی زبان بیاس سے مارے باہر نمل آتھا۔ جس کی زبان بیاس سے مار مرکمہ لینے سوار سے فدموں ہیں آنکھ جب بل رکا تھا۔ رسول عربی کا کھر بڑے ہے والے شکمان آئیں، قدرت کا آنا نا و کھیں ردئیں اور چلا ئیں چنیں اور بیل ہیں ہوڑے والے انسان برس مولادا تھا۔ اور چلا ئیں چنیں اور بیل ہیں اس کھوڑے سے کا سوار وہ سوار ہے جو اُن کے مولادا تھا۔ اور چلا ئیں جنوبی اس کھوڑے ہیں جلنے اور جلنے والا انسان برست روال کا دورہ بی کا دورہ بی کی اور جس میں کا سے اور جس میں کا مناز بیا اور سے اور جس میں کا مناز بیا کی اور مرق مناز بیا ہی ہی ہوں اسکو خاتم النبیان کی ہے اور ورق میں میں کی سے دورہ وقت میں۔ انسان بیست و در ہی ہے دورہ وقت میں۔ انسان بیست و در ہی ہے دورہ وقت میں۔ انسان بیست و در ہی ہے دورہ وقت میں۔ انسان بیست و در ہی ہے دورہ وقت میں۔ انسان بیست و در ہی ہے دورہ وقت میں۔ انسان بیست میں کا دوامن آٹھا یا اور معصورہ اصد کی کا جسب و در ہی ہے کو میں گار دورہ کی ہیں معصورہ اصد کی کی بیستے ہوئے کے در ایا۔

حافظ و کلاعمروسعد تین روزگیا اگرین بہنے اسی طرح گذر جائے پانی اور واند اُشکر مندیں مذجات پانی اور واند اُشکر مندیں مذجاتی، آگ اس جسم کوجلاکر خاک سیاہ کردی ۔ اور گری کے شرا سے جسدخاکی کرچونگ وسیتے گرمیری طرف رُخ مذک اور تھے سے بات مذکر الدیکن جس نام کا گفتش بروار موں جس کی مکن دل کو گئی ہوئی سیے جرجان اور ایسان جاس کی کوئی موری سیے جرجان اور ایسان جور اس کی کوئی میں مامنا کے دروسے جور ایسان جور میں مامنا کے دروسے جور اس محدد م کر تیرسے پاس کے دورسے جور اس محدد م کر تیرسے پاس کی در تیرسے پاس

بیچاہے، دیکھ اس کی زبان ہوئٹوں سے باہر آگئی، اس کی آنکھیں بندہیں اور
اسکا طلق خشک ہے، وٹیا کا عیش اور زندگی کی بہار تجد کو اور شیرے ساتھ زید
اورا بن ڈیا وکومبارک ہو، مگرمیرے کلیجہ کا ٹکٹوا اس وٹیا میں ہوڑی دیر کا بہان
ہے۔ دئیجہ عرسعد و بکھ اس کے سائن کی کیا کیشیت ہورہی ہے۔ بجد کو نہیں۔
اصغ کو اس کی معصومینت و کھے کر، زیا وہ آئیں پائی سے چند تطرب بیا دے۔
تاریخ تیرے اس علی پر فخر کرے گی اور میرے ناٹا کی آمنست تیرے اس نشل کو
نیکی سے یا دکرے گی اس کا بھول ساچہ و اور بیٹا زک جسم لوک ان تھبیٹروں
نیکی سے یا دکرے گی اس کا بھول ساچہ و اور بیٹا زک جسم لوک ان تھبیٹروں
نیکی سے یا دکرے گی اس کا بھول ساچہ و اور بیٹا زک جسم لوک ان تھبیٹروں
کی پروائنست نہیں کرسکتا، جلدی کرا ور اپنے ہا تھ سے میرے معصوم سے ملق یں
ہائی کی چند قطرے ٹیکا دے۔ دیکھان ہو نٹوں کو خشک ہیں۔ اس زبان کو اسوکھ
گئی ، اور اس صورت کو "مرجھاں ہی ہے۔ آگے بڑھ، انسان بن اور انسا نیست کو
سٹر نہ لگا۔

سنہر با نوا در سنبت علی خید کے دروازہ پر کھٹری جھا کمٹ ہی ہیں کہ تواس بنیام کا کیا جواب و تیاس کے اور اس کے ایم کیا جواب وتیا ہے۔ دونوں کی وونوں نے کیلیجہ کا مکرا آپ مالت ہی کہ اُن سے میں کہ اُن سے میں کہ اُن سے میں نے کیا مینٹہ کہ عبد امریا ہے تیرے یاس بھیجدیا۔

یزیدی افکار کی بین برار آنکھوں میں ایک آنکھ بی سُرمانسانیت سے بزئین انگی ہی سُرمانسانیت سے بزئین مذبحی مان کے گھٹائیں ان کے جم میں بیوستے ہی گھٹائیں ان کے جم میں بیوست ابوچی تھیں ، انسان آئیں جا فررا ورجا ٹرر نہیں بیسرتھے کہ دووہ کو ترست اور با فی کر پیڑ گئے۔ معصوم کی اس کینیست کا ، امتاکی اری ا سے دووہ کو ترست اور با فی کر پیڑ گئے۔ معصوم کی اس کینیست کا ، امتاکی اری ا سے بیام کا اور باب کی التجا کا ہمست تبال فہم وں سے کیا ، کیسانا زک و تت ہے کہ ان انسان این ایم کا اور باب کی التجا کا ہمست تبال فہم وں سے کہا ، کیسانا زک و تت ہے کہ انسان ایس تباری انسان این انسان ایس تباری انسان ان انسان ایس تباری انسان ان انسان انسان انسان انسان کی انسان ا

کے قدم آگے بڑھاکر عبت کے الم تھوں سے میرے معصوم کو کو دہیں سے گا، گرمیدان کرلیا عرصعت کے اس عکم سے گونجنا ہے کو۔ «معین کا بچے زندہ نہ جانے اے "

ہوالرزر ہی تقی اور بہاڑ تھرآ دہے تھے جسب ام حین نے یہ الفاظ میں کر لینے چا خمرکو دامن سے چھپانے کی کوشٹ کی کہ عیایا تھ میں تھی اور کلیجہ وہ کار وہ دھاڑ کرریا تھا کہ بن کابل حرلہ کا تیر معصوم کھے کو چیسیتا ہوا امام کے بازویں کھٹا۔ قیامت کی مُصیب نے اس سے زیادہ نہ ہوگی کر اس معصوم نے جس کے حلن کے آربار تیر کھٹ اموا ہے جرباب کی کرد کو اسپنے نون سے شرا بور کر دیا ہے آئکھ

کھولی اور پاپ کرسوکھی زبان وکھاکر ہیشہ کے داشطے بندکری۔ عِکر آیا ہا تھیا دُن کا منی گئے، جس دخت علی معفرنے باپ کی گردیں آخری ہی کی اور سین بن علیٰ کا جہان دم قرار چکا۔ بچہ کوزین پرٹٹاکر اسپنے ہاتھ سے شر 'کٹالا اور بچہ کوسینہ سے لگاکر خیر کا رُخ کیا۔ دونوں نند بھا وجیں در دازہ میں کھڑی تقیں۔ امام حین کو لہم لہان دیچھ کر دہل ہوا ہوگیا۔ زیندٹ عِکراکر کریں اور شہرا نو یہ کھرکر آگے بڑھیں '' ہائے کہا ہوا ؟ "

ام حبین تیرالال دعن کرش بیری گردی دی اورزینب کو اُ عظار کهااسم بین تیرالال دعن کوشت قطر دل سے سیراب ہوگیا الا
خیرین کہرام ہے گیا۔ بی بی زنیب نے حضرت ننبر باندسے کہا، بھا دج وُلِوُمال
کی کمائی کر بابا کے میدان میں لٹا دی میرے بچہ کو میرے بھان کو تم نے بعد کا بیاسا
گھرسے کالا۔ شہر یا نواس کی غارمت تم کو دبال جرگئی۔ باستے کس بیاست بھک
کرمیری کردیں آیا۔ اور کیسی حسرت سے آخری نظر بچہ پروالی۔ ارسے نہیں شہر یانو
نہیں۔ اس سے جمائی کی کو دبیں

یں سے دیا ای کویں نے بیجا-ارے خالے کے بتار میرے مقدر کی کیا سزاہے۔ اہا۔ اور کا کا محترین کیا منہ دکھا دس گی۔ جسب وہ کہیں گئے کہ اصغر کونٹها دست کے دا<u>سطے توسنے بی</u>یجا۔ لاؤمیرسی بی*ید کومیری گ*ردمیں دو شہر یا نر! لاؤ۔ اسينے بحد کی تميص بدلول- بيه خوال انتظامی جونی تميمس مجھے دو- اس برقر بان جول-اس کوسر پرد کھوں۔ اس کو ہنکہوں سے لگاؤں۔ علی اکتر او جمائی کے سبرے کا ار مان تها، اصغر دولها بنا اس کی برات چرد رسی ہے۔اس وولها کو کو ویس معرد دولمن باست جاز بهائ كانتها كانبي كرمسيت كابها روالم ول سے اعتبر کو قبرش رکھیں گے۔ اسے کر ہلا شیری گرومیں آج میری گروکا کھیلنے والأآناب جوميرس مديند يرنز ماتها جربه يند غرا الرك ما تقول من سرا تقاء وه آج تیری گردمین سوئیگا-ارے خدا کا واسطه کدنی بتا وکس ول سے لیے جاند کوا اسيغه بيول كواس لق ودق ميدان ميں سلا دون عون دعواً وَا وربعا في كوسل جاكر سر بامير سلائه بها في ميرسه مهان كي صدرست ايك وقعدادر و كيدار - يرصورست أنكه سه اوجعل مرتى سب ادراصغر ببيئه مهنيدكوجات من بيا ميريي كا تضرب معاف كروينا- دادا ادر دادى سيميري نشكايت شركاكر بياسا ككرست كالارتم جإر يى جى آقى مول رائ كواكر دىنىن نے فرصت دى ترقبر رياكر بىلجوں گى الميلوں گى -لبِٹا مَن گی آئے کیم میری اور شہر با بذکی کر دھتی اب وا دا اور وا دی کے پاس جاؤر عدالمبارا مافظ وكبهان سيه-

میں دل سے امم عالی مظام سند علی اصغر کو دین کیا اس کا افدار دہ سان ہیں ہے۔ مسارکیا کرسیدہ سے سیدان جنگ میں بہرنیکر اصغر سکر خون کا بدر اس سکر ساتھ ہی یہ خیال آیا۔ کہ ناموس دسول خدا کے سیرد کردوں۔ اور میر جدوم یا تی ہے۔ بیں آخری مرتبران کوا ورو میجد لوں۔ خید میں داخل ہوسنے قرخون اسے ہی یا دو سے بدر ہاتھا، کپرشے خونم خون تھے۔ بیوی اور بہن کو معصوم اسفرنے صد مد
سے ایجی کا یہ خریم کا کینے کے بیا تھ باپ کے باز دسے بھی فرارہ جھوٹ را ہے بست کی نظر ایام حیون کے خون پر پڑی کا ئے بھائی اللہ کہ کہر کر بہا اور یہ حالی کا کو روز وہو در اللہ بھر کہر کہر کہ بہاں ؟ بانی تواک رسول پرز بارے حکم سے بند خیال آیا تواک رسول پرز بارے حکم سے بند بور کے بین ون گذر کے بور سے روا آثاری اور بہائی کا با زوکھول کر کہا نہ قیامت کے روز اسی طرح ان جان جان کے دوز اسی طرح ان جان کے دوز اسی طرح ان جان جان کے حضور اس عوض کروں گی کر آپ کی اُست نے میراسز شکا کہا یہ اُست نے میراسز شکا کہا یہ اُس کے حضور اس عوض کروں گی کر آپ کی اُست نے میراسز شکا کہا یہ ا

بيارصغرا كأفاصد

امام مین علی اکبر رسیروزین کرے خیمد کی طرف آرہے تھے کہ ایک ندانی الا ساسنے آن دکھائی دیا۔ قربیب بہر نجا تر اونٹ بھاکر نیچے آڑا۔ اینے چرم کر قدول پی گرا اور کھا چہرہ افدس کی کی کی خبست ہے اور بہاں کیا ہور ہاہے۔ مربیٰہ کا شافر ہوں اور چرنگہ لیک وعدہ کرچکا ہوں اس کے ایفا کے داسطے عاصر ہوا ہوں۔ لیٹر فرائیے بہرسائے کس کا لفکر ہے اور خیر کرس کا ہے۔ آپ کا قیام کس جگہ ہے اور بیعت بزید کا کیا حشر ہوا سے ناتہ اکر فذا ہے کے ساتھ ہے۔ معلوم ہوا آ ب کر بلا

ام حین شنه اس کے سربیا تھ رکہ کر فرایا نتے میرے واسطے کیوں کیا ہفت اللہ میرے واسطے کیوں کیا ہفت اللہ وعد میں کا ہے اور کس سے ہے کون ہوکہاں سے آئے ہوا در کیوں کئے ہوں اللہ فواطمہ کا خلام ہوں ایک روز مشافر نے جواب وایس کہ معظمہ کا رہنے والا نبوفاطمہ کا خلام ہوں ایک روز ور بہرکے وقت جب کری مفتسب کی پٹر دہی تھی میں ایک گئی سے جا رہا تھا کہ سینے یا حیین یا حیین کی حکومات اوارشنی اوریہ کا واڑا مسقد دورو اکر کھی کھی کھی ج

کے پار ہوئی جاتی تنی بین نے آنکھ اُٹھا کر و کھیا تد ایک لڑکی ور واز ہیں زمین پر میمی یا حبین یا حین کے نعرے لگارہی تنی میں نے اس جاکر پر چھا توکون ہے اورسین کوکیدل میکاررسی ہے۔میرے سوال پراس لئے کہ اس میں تکین تھی اسكادل بهرآيا ده بهوك بهوك روف كي ادركها" آج بهيذ بحرس زاده ہوگیاکہ نماز نیرے بعد درواز ہیں آ بیٹنی ہوں کرشا یرکوئی اسٹرکا ب میرے دل کی لكى بجا دس كونى اولا دوالا جهد بررح كه كرميرك إب كس ميرا پيام بېنجا وس-المنكهيس رسنت كو لكي بهوئي بي كراسينه بالسياحين بن على كي صورت كي زيارت كرول مائیں کینے بچوں کو کر دیں سے اباب اپنی بچیماں کی انگلی کیائے میری آنکہوں سے ساسفىسىن كلتے بس ميك النف سال كرتى موں كر حسين بن على كى خيريت با دوروه میری طرف و کیدکرسطے جا تے ہیں - کوئی مسلمان میری طرف رخ نہیں کرا میں جار هول اوراس ژنیایی چندرورکی مهان- رئیب بیفسیسپ نژکی جرونیاسس<sup>ی</sup> اشا و و المراد أصرد بي ب لين ١٠١ كي أمست دوروكر التجاكر في سي كرواسط خداكا باب سے بجبھٹری ہوئی بہا توں سے مجھدٹی ہدئی صغرا کا خطاس کے اب اکیس نجادہ الے بہانی سائر فی سوار اگر تو کو فنکی طرف جاتاہے تر اپنے بچوں کا صدقہ جبکوساتھ کے کے ۔ بیکہ بیارنہ بھوریں تبرے اوٹٹ کے ساتھ بہاکرں گی۔ میں تبجے کھانے اور پانی کی تکلیفت مذودگی میری معبوک و گئی امیری بیاس ختم برگئی توجهان کا جائے بنے سا تہد کے جب کہ بن اور جائے تربی رستہ بنا وے ۔ بن یو چھٹے پر چھتے کونے چلی جا دَنگی ۔ بھتر*ی کرمیر سے* یا دُن اِب کی زیارت کوئیرے اونٹ سے تیز أعشين كسك ملاقات كالنوق ميري كان وقر كرديكا- اوري إنبتي كانبتي نهب أجلبي كرد فى ليت كنسيس بهون جاز كى سيرى ياس كهد نبيس جريج كردول بير سيرسك كبارول ك ودجرات بين شيرت بجن كم كام آجا نينك بدايك جلن سه اكر توقيل

کرے۔ سرازخی ول بچکو دُعائیں دیگا۔ خالتہدے بچل کی عمر درازکرے۔ سری
انکہیں اپنے بابی صورت کو ترس رہی ہیں میرا ول بہائیوں کے ویکھنے کو تراپ
راجے۔ لے سائڈ فی سوارساری ساری راست انجہوں میں کسٹ جاتی ہے ارب
کرن کو مسرح کرتی ہوں جو فت ا ذان کی صدا بلند ہوتی ہے ترول کہتا ہے آج
اب کی زیارت نصیب ہوگی گرجی وہی مرون مغرب کا پیام ہونچا آپ تر
اکرلیٹ جاتی ہوں میکن دروازہ کھلا رکھتی ہوں کرمیرے باب کو آواز وینے کی
ملکیف شہو۔ لے خوش نصیب سلمان حیون سے بچہڑی ہوں دُکھیا رئی صغرائی مائی
ملکیف شہو۔ لے خوش نصیب سلمان حیون سے بچہڑی ہوں دُکھیا رئی صغرائی مائی

مِن تِجَارِضرور ما تف لے جاتا۔ لیکن تر و کھھ لے سیرے اونٹ پر کجا وہ تہیں ہے اسکو

بالمرجة جار إنها كمر خدا كي بعروبد ربتيري خدمست كوروا نه وها بول-میں اب الفاظیں روکیفیت ا دانہیں کرسکتا جر ہیار پرطاری ہوتی۔ وہ میری گفتگر سے ساکت ہوگئ ویرت سے میراسند و کیسنے لکی اور صرف اتنا کہا بهانى خداك واسط بى كندگار ذكر ادريث نتي كويهل درده وسي آاميا منهوده ردئے اوراسکا صبر مجد پر برجائے۔ اے بہائی سیار بھی ایک معصوم بہائی با با سے ہمراہ ہے اکی تقدور میری آنکہوں کے سامنے چھرکئی للٹند پہلے لینے بیچے کو دروہ وسے کے خدا تیری ا منا کھنڈی رہکے ۔تیرے بجبری ہزاری مرہد-اورسپ بجرک سیطفیل میں سرابهانی ہی ہینے میں نے ہر حنار کہا گروہ شانی اور زیں بھنے کا وروہ ویتے ہی کوفیررواڑ

بوا - پرسول من كر حبب مي كرد بهنجا بول ترمعادم برا اسب كر بايس تشريف فرابس-فدا را بنائے کیا حالت ہے ادر پرکیا کیفیت گذر رہی ہے۔

ا مام حیین نے قامسہ کی طرف و کھی کر ہاتھہ پڑھایا ، خطرالیا اور کہا:۔

بیارسند بهانی ترمیری بچی کاخط مدر آیاس، تیرا شکریدا دا نهیں کرسکتا۔ جن بجي كا تربيامبر وه ميري بهار بي صغراب اورين اسونت جن عال مي يول خدا ميرسة ما ني وتمن زيد ابن زيا و اورعمروسعد كويمي اس سعمفوظ كه -بتجد معادم مديكاكريف اس إب كى كردمين بروسيس يائى بداوراس اك ووره سے پلا ہوں مبروں نے مہانوں کے واسطے خووفا قے کئے گراسوقت بی استالی ا ہی بنیں مرمس تراکے مہان کو یا نی کے در گھونٹ پلاووں۔ یہا فی آج تمیسرُون ہے کہ آل رسول بدريدا ورابن زيا وسفطام سعمروسه رسف وانرياني سندكر ركعاسب ميراتها مخالدان عبوك درياس ئراب برلب كرميدان جاك الاختم بوجكا عن سے اسوقت كك سب كاصفايا مركبا حبراصغركا ترذكر كرريا ہے ادر مبكی یا دمیں بیارصغرانے بجاكو وردہ

کے واسطے بہجا وہ وو دہ تو درکنار پانی سکے چند قطروں کو ترجے ہوئے زمین اس معصوم کے نیجے بہد بڑے گئے۔ میری بہن کے و دفوں بہنے عوان و محد فرد ں بیں اس معصوم کر دریاں وسے رہیں ایس معصول ہیں یہ خطریا ہے بہ اکبر جینے شیراور ناسم جینے بیا رہے فاک میں ان چکے۔ میرے بہائی میری بجی سے اور میرے ہے محس قیا ان کی میر درین ہی میدان کر الآی میری بجی کے اور میرے ہے محس قیا ان کے دور نیزی وعوت کرو و ذکا۔ اور ش طبح تر نے عہد کیا ہے میں بھی مبدان کر الآی عبد کر اور ان کا جمکم اسکا ایک کھونے بھی حرام ہے۔

قادر فدموں برگر پااور کہ اجازت دیج کر عمر دسعد ملعون کے مقابلہ بن جاکز شار ہوں۔ امام حین نے اسکاسٹ کر یا داکہا گرجسے سکا اصرار زادہ بڑا تر فرا با بتری خدمت بہ ہی ہے جو ترف انجام دی اسب اسکا جداب بھی ہمیار کچی کو بہونچا ہے ۔ فرایس اسکوپڑ ، در اور عور قرل کومسٹا دول کی کرا ام حیدی خید ہمیں نشتر دھیا گئے۔ اور خط پڑھنا شروع کہا ا۔

ینے لینے اصفرے داسطے ایک شاد کا تیارکیا ہے۔ انشار اللہ لینے اکتریت پہناؤگی۔ بھوپی جان لینے بچوں میں ابی مگیس کر آشا خیال بھی ترزرا کر جلدی باشکا دعدہ کر آئی ہوں جلدی ہی جلدی میں لئے وین تر ہو گئے اب خبر نہیں کے مجلدی

روروكر؛ بيكيان اورسسكيان بيركزام مين في بارصغراكا خطفتم كيلاد بامر "كليكر تاعيد سعة زايا:-

ا حسان درگا اگر سیرای بیام میری بی که به به نیا در سیر کرجسب موت سر به کسیل بی ننی، جسب زندگی کاحشیقی مفند، کمل به ریا نهار جسب دلی خرابیش کے پرط بوش کا دشته از یکا تبار حسین میدان کر ایاس ناناکی و مست کونسپرواستقلال سیم سین تباسط عفا-

حبب حین کی آنکہیں زمنیب کربن بجر س کا دکھر چکی ہی، جب صن کی نشانی حیان کی بدوات اس كے سلسنے ونیا سے مسل بیكی نتی، جب حیدن کے اتھ اصغرواكبركو قرو مِن دباہی منے اجب عباس حیات کی کم تورج کا تھا، جب ان اور باب کی صدائے تغين دربهاني كمرجاك نعرعاس ككان در كرنج بعص جب اناكى مفاين آوازاس کی هرسلها فزائ کرر ہی تھی اور حبوقت اسکے لیٹے بہائی اور بین سے بیچے کا توحید پرقربان بربط تف ارجب کی براری کے سواجواس سے کوسوں دوراسی یا دیں ڑپ رى متى اس كىمرده بىلى اسى كاكهرك سائف تقط سوقت اسك مصوف كىك رمان عما ادرود به کرزندگی کے ان آخری لمحل میں وہ و ثیاسے رصب بوٹے سے قبل این اس برکی کی صورت و کھے کے جس کی یا ویس نمیندا عباقی تھی اور جس کے خیال سے وال وتا تہا۔ خدا كالأكهد للكهد شكرب اس ساعت آخرين وه خامش عبى ليرى وفي اوع مغراكا خط بروني كيا ببرك بيارك بهائ برمودد بونكا كرصغراك سائ سنها وت ويور بات سے قبل صین نے تیرے خط کو آنکوں سے نگایا ور برسہ دیا۔ بہائی جود کیہر، اے دہ کردیم جرَسنات وه سنا و بجراور کهیر تجه کر خدا کے سپر دکیا۔ رہی نیرا حافظ و کم ہبان ہے، جن کو یا و كررى ك دوسب خداك إلى ببريخ كئه- ال ادر بيميني اكرزنده رين تزخدا معلم کیسی کی تحقیر د تزیل کے بعد تجہ تک بہر نجیں گی۔ اب کی یاد اگر زیادہ سائے صبرے كام ليجبُو بهائي اب ترمير است رخصست مراجا ايسانه و وغن تيرا بهي خانند كردي ا درمیرا بیام میری بچی کک مه پهوینچه۔ عايرتبب اركااصرار

ا صد فارموں سے انگہیں مل کر دوا مذہوا اور الم حبیق خبیدیں تشریف لائے تزایک عجیب منظم تها۔ عابد بمیار مسلم بہار لکا کے سامنے از کے تھے۔ نقا ہدت و انوانی اِسقدر بھی کر بات نہ کر سکتے ہتھے۔ بخار چڑھا ہوا تہا۔ تھ یا دُن کا نب رہے تنے۔ اِب کی صورت وکید کر کی کہنا جائے تھے کو چکر آیا ، کرے اور پھر اُنٹ کر کہڑے مري بدات دري نزي في زيبسان كا

مِن اور شهر إند دونون سجهات سجهات نفك سكف و وقدم جلامنين جا أحيط میدان ہیں جا سکتے ہیں-اب آب خود ایمے سوال کا جواب ویجے ال ام حسین سنے مابديمارككيجداككاكركار

يهجهاتم بدجاسنة بوكرسا وامت كي نسل ونياست مقطع برجائ - اكرتم كوينه نظورس ترسم منزرو كرياد ركفرقيامت كروز داوا دادى كاس سوال كارواب وينا بوگار تهاری شهادت بنوناطه کا خاته ب- ایساعضسب شرو زنده ربوافتهاند كربتاؤكر إب سے كر الديركس طرح اسف كليوس محرف خاكى مرضى يرقز إن كئے-

عا برسمبار کو باسپ کی وصبیت ت باب کی اس تفریر سے عابر بیار خاموش موے تربیر پی نے اکواٹایا ارائے پا سیدان کے واسطے تیار ہوئے اب بیار کی آ کہدسے آ سور کے گے۔ آئے واکد سکے مگاكر فراید مصرح مرابندای انها موتی ب اس طرح مرزندگی كی انهامرت ب-ووراز ابن بن کھیل کراسکا استقبال کا ہے اور بے و توف روسیط کراس سے مند یں جاتا ہے۔ کرکسقدر الیمی ہے وہ موت جو درسری زندگیوں کر زندہ کر وسے میہ ئانا دنيا كريم بهترين انسان كى زندگى دنياس اېك انقلاب عظيم بيداكر كمي ميرسه إپ شيرخاك كادنام اس وناكران سط تماستے وكما كئے منرورت متى كراسيے اب کے بعد جس کی زندگی بے مثل ریکی ہیں منصرفٹ پرستاران توحید کو بلکاس ونیا كريسة دالور كوتباه در كريبي انسان كيف اعال سے زنر كى اور موت دونوں كو جنت اورووزخ بناوتا مهم اورا فيح حيات من ايس يول عي كهلا سكتاسي جر فاستاباري كيطح فنابور فيست محفوظ رمس مبرى زندكي فيدواس ووايات عت کی ہمان ہے آئے دوہر کے افد افدر سیدان کر باہیں ایسے بھٹول مکا و سے اِس کور بھٹوں کے جان کا مسلطر کے جین کی موت ان لوگوں
کی زبان ہے بھی دادشہ اوت کئی ہواس کے نائا کے مقدس نام کے وشن ایس ۔ یہ کہ ایس فوش ہونے کا دفت ہے۔ تم اگر زقہ ور ہے قد دکھے لینا کرنید۔ ابن زیا دادر حر دسعہ بھتا ہے۔ اور اگر میرا تیاسی فلط نہیں، حر دسعہ بھتا ہے۔ اور اگر میرا تیاسی فلط نہیں، توشن بہنا کہ محرم کی دس تاریخ ہر سال و نیا ہے کہ العم میں ایک قیاست بھا کہ گئی۔ میں مکد ایک میں ایک قیاست بھا کہ گئی۔ میں مکد ایک بھام وی ایک قیاست بھا کہ گئی۔ میں میں کر فار ہو کر ز ذرگی سے بیزاد ہوجا ہے والام ہے۔ دوشلمان جو افلاس تا نگدستی میں کر فار ہو کرز ذرگی سے بیزاد ہوجا ہے اس سے کہنا کہ دو تھوڑی ویرے واسلے میں کی بھوک بیاس کو بھی یا دکر سے اور فرد اس سے کہنا کہ دو تھوڑی بیا ساد کھے کر حیدن کے ول پر کیا گذری ہم گئی۔ ایک اگر کو دو کہنیں تو خور کریں کرکن آئھوں سے حین نے اصفر کو خون میں اس سے میں نے اور فروش و بیا ہما اور جن اس اسے جوان شیر کو تبرش و با کہا اسو تت بھی اس تا تھی اداری و ایک اس و تت بھی اس کے دبان پر اسٹری اور تی اور ویک واسا کہ کا اسو تت بھی اس کی زبان پر اسٹری اور فراس و آیا ہما اور جن قت اسکا تمام گھڑو ہو بکا اسو تت بھی اس کو نہی دبان پر اسٹری اور اسٹری اور کا اس قت بھی اس کی دبان پر اسٹری اور اسٹری اور کی اس کا تمام گھڑو ہو بکا اسو تت بھی اس کی دبان پر اسٹری اور اسٹری دبان پر اسٹری اسٹری دبان پر اسٹری اور کی اس کور کی اس کا تمام گھڑو ہو بکا اسو تت بھی اس کی دبان پر اسٹری اسٹری دبان پر اسٹری دبان کی دبان پر اسٹری دبان پر اسٹری دبان پر اسٹری دبان پر اسٹری دور اسٹری دور اسٹری دبان پر اسٹری دبان پر اسٹری در اسٹری دبان کی دبان پر اسٹری دور کی در اسٹری دبان کور کی دبان کی دبان کی دبان پر اسٹری دبان پر اسٹری دبان کی دبان کی دبان کی دبان کور کر دبان کی دبان

مبری شهادت کے بعد اگر عمر و معداد داس کے ساتھی شرارت کریں توصیر کرنا اور برواشت کرنا تم حین کی اولا و ہوا وراس اب کے بیٹے جسکا صبر و نیا بیں شہر ہوگا ایسا نہ ہوکا د زبان سے کوئی کفظ شکایت نکل با ئے بیٹی ت سے تعت مصیب میں جی صبر برٹ کر اجمدے نہ جائے ؟

ستده كالراكي الماوث

ااکے دروہ کا بوس ایا کے بعداد اکیا دنیا اسکا جواب نہ مسلمکی جیوں کی عاشق زاربین بیان سے مکے بل در خست برکملیل جنگ نظار اسے ادر ایک سرک واسط بزارا مسلمان لبوارس لن كراس برج سرت موست بها في ياي يكر قربان المنق للتي امر ويكه وكميم كشكريه مح نفل إلى تقى الطبرح اس مح سركو تكليم سے لگار خدا کا شکر او اکیجر زئیب کس سندسے بیراست کریا داروں ترق اپنی عريم كمائي نشار كروى لوراسوتت كري إثنانهي كريزا تد اسكه انفين ون-ياجائى زينب خدا تيرابېترىن دارت برگا مىرى اكى صار دىناكرېمى تىرسىننگ من فران برحین قران مو اے زینب زندگی کی آخری اعدال بی معیم را ابندی بعنى وكمدر إبول ميدان كربلت عمر اسعد نهال بنال جائيكا كرست على فالى إتها روتی بیٹی روانہ ہوگی جن بچوں کربہائ کی جان ہے سے واسطے ساتھ لائ متی وہ اس ان دوق میدان بن مدر ب این ایس میری ان صبر کرادر دس طرح حیون تے علی کی شان وکها وی اسطیح ترجی فاطدی جهائ که وسے-اسمیری پیاری زمنیب بهائی ے بل در خصب بود لبل جگ نے رہے۔ اس کے بعدا ام حین من شہر پائی طرف دیکہ کر کہا مد فاطمدا ورطی کی برزواتی بعاوج بيع جبكا كليجركث كسك كرين بين كلا كمرفائل كانام مذبتايا- تواس شيرهار

 ظافال برباد قافلہ جب صدود پٹربیں داخل ہوتد درود بھکر سجہ بنوی میں با الدحریم مبارک کے بدد کے گئر کر جب بھر دنیا زائج کر ان فاطمہ کا انا ہوا فا فران در افدس برحاضر ہے دُخا فرا ہے کہ بیدان کر ہا سلما نوں کر مبتی دے ارائی شتی کا افدا ہے۔ مشہر بافر پٹرے کرم کا مشکر ہے آسان ہیں اب خدا تیرا کہ بیان ہے یہ اس کے بعد امام حیون نے سے پہلے سرور عالم کا عمامہ سرسے با فرحا۔ بنن میدی کمریس نگائی - اور سیدة الزہر اکے اقعی کی ہوئی روا کمرسے با فرحا۔ بنن میں مدی کر دوا کمرسے با فرحا۔ بنن میں مردوا رہوکہ میدان جنگ بی شریف لائے - عمر دسعد نے آگر بڑا کہ کہ سفوا کا میں مہری کر دوا کہ سفوا کا میں میں کو زندہ گرائی نوا و کا مکم ہے کہ آرج شام کر حیون کو اس کو المرک با کہ دائیں طوف سے حلم کر دوئ یہ کہ کر است ہم ہم کہ اور این میں اس کے کہ اس کر است ہم ہم کہ اس کہ کا کہ دائیں طوف سے حلم کر دوئ یہ کہ کر است ہم ہم کہ اس کہ کا کہ دائیں طوف سے حلم کر دوئ یہ کہ کر است ہم ہم کہ اس کہ کو اس کے کہ اس کر نہ وہ میں سے یوں نی طب ہوا ۔ اگر چی طیفہ یزید اور ابن زیا و کا حکم ہی کہ کر بی سے کہ اس آب کو زندہ و چوڑ دوں گرائپ اب بھی اگر فلیفہ کی بھیست پر آمادہ دور ہو ہما کہ وہ دور کیا ہے۔ کریں آپ کو زندہ و چوڑ دور لگائی تور بائے حکم سے آب کو زندہ و چوڑ دور لگائی

المحسين شكرائة اورواب ديا-

مع وسعد! ابن زیا داور زیرے احکام ترفی برہ کے ادر اکی تعبیل میں بن بن علی کے بچر بچر کا جنازہ شری اسم موں سے گذرگیا۔ فاطمة الزہرا کا ہرا بھرا چمن شرے یا بقوں دو بہر میں اُجڑا گران بچول کی ہر شکھ ٹری تیرے داستھ دیں ہرت ہے! ہے د تومن عمر وسعد فراط کا ہر قطرہ تجبکوا بنی دہمستان سار یا ہے اداس ریت کاہر ذر آگر توسنے تو بچہدا در ویکھے تو بہت بجیم سنا اور بتاریا ہے۔ ترف دیکھ لیا کہ دوت وزندگی کا معالمہ خدائے بہتر در ترکے یا تحدیں ہے لیکن سنے بنوفاطمہ کے دہ چا ذر سے کھڑے جرو فیاکو مگار ہے تھے اپنے ای تقدسے فاک میں ملا وسے۔

بيت يزيرك صدانير عاورشيطان كمنس قدم قدم بكل مى فتى أكريب ولك جانا ، خاندان كا تعلق ادر بجدر كى مجست اكر بجكريس الليتي ترز مركي درندكى ك عين جهرت دورند تق مرخدا كاشكر ب جن جه صبركى ترفيق بختى-عروسعديم ربين خبان روز سه دانه إنى حرام ب ترجن راحه إن ني وسيتي قدر برو اور معلوم بوجائے کر منز کا کر باک حاص صداقت پر قربان پر کے بس میں اگرچا ہا اور بعست از بنظور كرايا زنجد جيد زسعادم كت أدى ميرك قدمول بن كرسته ادر خرد نر بیرے یاؤں جرمنا ۔ گرضرورت تھی کا بین سلمانوں سے واسطے صبروشکر کی استقامت ادر ایناری ستعلال ادر خودداری کی ای بنیسیا در مدون رحس پر کنے ما رئسلمان إسانی مازیں تارکر سکیس درسیدان کر بائر پیش نظر کہ کرسخت سے سخت مصائب بن ستقلال كواته سے زوں يس سغيرنا وه اول سيغيرنين بول- اورصراعت مده که عالم الغیب صرف خداست وحده لا شرك بها تجے تا کے دیا ہوں کر تیری توقعات برری نہری اور دنیا بہت طدیج کوایا سرشد دم وی بی بی نے قبل زجنگ تجدسے کا ناکر میست بزندنا مکن ہے ادر دُعَاکِرًا ہوں کرخلا جھکواسوقت کے واسطے زندہ ندر کھے کومیں چندوونہ ذخگ كرواسط إك فاسن وفاجر كي بعيت كا وصبه بنوفا طمه ك واسن يراكا جاول -اب ترحین بن علی کے الفاظ کا جرمحض صداقت برختم میں بقین کر جمکوتیری کھٹ پررحي آيے۔ تراپنا اسراعال سياه كرچكا۔ ترف ميرے بيجے جن جن كربيكوى معتقل کے اور تیرسد اعال سے شیطان می اسرقست بنا و ایک راسے عمرت خداست در ۱۰۰۰ کا دری جما در اپنی توقعات کرج سراب کی طرح چکته بی جمی منته قسنت کی کسو فی پر برگه کهیں ایسا نه در رتیری برختی کا با عث بی*ں قرار ویا جاؤں* عروسعديه بهارى آبائ شان ہے يہ بمارامورونی جبرہے كتحت سے تنت وشن

كريمي تبابى سے بچاكر ايناكرم دكها وينے إيل - ترجن كسباب كوا فريت ججار اب ده دانت آخیں میرے داسطے سترت سے بل کے میرے جدا مجد حضرت ابراہیم کاطح بیاس کی آگ کا سابی کے بیوار سے بل می ابجوں کا خون معدہ اور شدكی نهری بنکرمیرے ساسے بری ساراب، عررسعدمترا ایان كها غارت بركيار ترس صنميركريا أك لكسائن تواسط خوس فرور بزار اسلح ا ويون ف مشى كبرنية انسانول كوذر كرد إبكراسك فوش مركداس ا وسفرون كى مت یں جکو ترمیفیبر آخرالزاں بجتا ہے اسیے ایسے کفش بردار موجودیں جوی و بالمل ك استيازين موت كرزندگى سے بہتر سيجة بن اورظامرى آمكيس جكر جرادى نیال کرتی بین رواسکو کا بیابی کی نیادست تعبیر کرسته بین بنداییدسف اسوقت یک جركيدكيا أرتخ اسكوومبرائے كي اور لئے اعال سلمانوں كے بجہ كي زبان پر ہو گئے۔ ميدان كربدائي اعال برمهر مصديق شبت كريكاء اوحين بن على كي شاوت باط نبوالم برايا جانماد كاجدة العمر حيك ادردك كاسيف مندفا طمد كوكامياني كي تبست زياده نبي دى اورحسول مقصدين آج جر كېد مجكول كيا ده بهت كېدب-يديرى عرم ا سيدة الساك دروه اورميرے بزرگ إب شيرخداكى پر درس اورميرے مقتل ال سرورعالم ك زميت كاطفيل ب كركليج كركم كردن كاخن عطر بهدكرة نكول س لكايا ادر بزارشكر ب اس فاور ذوالجلال كاست بها يسامنس وطافر إياكرمين يصي المرامكى سيت سي محفوظ مول-اب جبكه وفت أخرب ين جبكمة اويا مول كرال تام دوران مي مجكوا كركشكا بالوصوف يركر ميراضمير وغانه وس جائ - ادر بكول کی بجبت غالب اس محر محکور بدکی طرف اکل فکروے عمر وسعد و کھر یہ صرف اسے دود و کا اثر ہاکہ جہوئی ترفعات اور فانی ضرور ایت حقیقت سے مغارب کئیں اورمن سرخرومدا کے حصورمی جارہ اوں۔

تبکر معلوم ہے اسوقت قراور شری حجیت کس کے مقابلی ہے بیجہ کر معلوم ہے میرے سر پر بید محامہ کو کا ہے۔ یہ ٹلوار کس کے نام کی تیسے بڑوں ہی ہے ادر کس کے نعرے مگار ہی ہے تیرے سامنے حیین توبی علی فاطمہ حسن اور وہ کابل انسان ہے جس کے نام کرونیا بوسہ دے رہی ہے۔

عموسعدف استعتب دركاج اب اسطرح دا-

مین این جو بجه کها ده شابیعی بوگریه وقت وعظوورس کا نهیں ہے تمکو
ایجی طبح معلوم ہے کہ جسر بے ابنگ تن سے جدائے دہ تجرفاطمہ کی کولیس تیں
میل شے آپکاسر ہے جس کے داسطے سے کوششن کررا بول جین برا ول جی ب
ہادراسوقت کے داسطے تو پ را بوں جب بہاداسراین زاد کے بان بیجد ب
ادر ملکست عراق کا عالم مقرب کر اپنی خدمات کا صلہ پاؤں۔ حین ایجه اس کی تین
سے وحشت ہوتی ہے۔ دور نہ کر دائیا فہ ہوکہ اسی جیٹ بحسن میں شام ہوجائے اور
ہماری محنت بر با دہور ہے صوف مہارے سرکی ضرورت ہے۔ ابن زیاد صفلہ
ہماری محنت بر با دہور ہے صوف مہارے میں ادر میری جمعیت تہاری اس فنول
ہوگا۔ خلیفہ نر بدراہ و کی ہمدرے ہوگئے۔ میں ادر میری جمعیت تہاری اس فنول
گفتگو کو اب شینے کے داسطے تیار نہیں۔ بیری فرج کا ہر بہا در حملہ کی اجازت

کا طلبکارہ اور یہ میرا احسان ہے کریں فامویش ہوں۔
عمر صعدنے یہ کہ کرایک شخص کو حکم ویا کہ ست پہلے تری حلم کرا ور ایک
ہی واریں حیون بن علی کا سرآ تار ہے۔ یہ اٹس بن سنان ہا جوا ام حیون کے سنے
آیا گمرا بھی قرمیب بذا یا ہما کہ بھوکے پیاسے امام نے وور ہی سے ایک برجبی ایسی
اری کر کھوڑے سے کرا اور زمین پر ترکیب سکا اس کی میکیفیت ویکھ کراسکا حقیقی
ہمائی آگئے بڑھا اور فریب پہنچا گمرا یک وارنے اسکا سرتن سے جوا کردیا آگئے۔
ہمائی آگئے بڑھا اور فریب پہنچا گمرا یک بارے اور ام سے باہدے مثل ہوئے اپ

حب عاوت عروسعد في الشاركوللكارا ادركها خامرش كيون بوسب ملكر ملكرود- اتنا سنة بى جفاكار چارد لطرف سے حله ور بوتے عروسعدنے با واز ابند كها- ايك بزار دياراس تخص ك داسطيان وحسين كاسرت سعهدا كروك. اب كيانها مرطرت سينيزك ا در المواري تعين يعمروسعد سميتا تفاكر على كا فيقوك كاشكار ورجكارات يدمعارم مذتها كرشيرك بغرين غدا ك شيرى طأت ہے کواریں بیوٹیں برہیے فرقے اور طالت یہ برگی کر جرا کے بڑا وہی گر کر ختم ہوا۔ میدان کر بلا کے شعلے حسین بن علی کی تین کے شعلوں کو سجدہ کرسے سکے۔ کرالا کی الك في ارزود كوزنده كيا اورسيده كالال اس آك بي لين انا ابراه ينطيل مند ى طرح بيدل كى مانندتيروا تقا- إلى تقان الموارج روبيهم اور مونتون برمكراسك نشكر عمر وسعدين بنكامه بيا بوكيا يكرون كمث كرادر لاشين ترب تراس كر وسيربون لكيس- جال قبعتول كي صدائيل لمندبوري تعيس وال كرام بع ليا-كوئى بهان كورور إنها اوركونى بهنوى كوع وسعد في جبب عالت وكركون كيي ادر حین کی تین ا برار قهر ضداین کر مرسمت کری توسعب سے پیلی صف یں جا کھڑا موا- ا نغام درگنا نگها کیاا ور وعدے سینکاروں مزاروں - جبلہ"، می ایک شخص بگڑا او<sup>س</sup> مبان دنعام کر ترخود کیون حاسل نہیں *کرنا۔ تیری شجا عست کہاں غارست ہوئی پیمو* كثر اكر خدد حكومت كرنى جابها ب- اخربهم كيون موت كمنزي جابي حين كا الدعلى كا ادر على كا الله مقرت كا الله على - يرميلان جنك نيس سيدان تياست ہے۔ بہاں مرشفس کوجان کی بڑی ہوئی ہے حین کی ادار نے خان کے دریا بہاد سے اور ودچار نہیں۔ یکڑوں جاتیں اس کی الموار کی ندر ہوگئیں اور کون کمدسکتا ہے كراس المواركي آك كتن ككر اورخا ندان سياه كرويكي عرسع تأنيست بمجد كرفون ابي عكريرة يمه اور قدم بنيس ميا ترحين كي طاقت سه دا قف تها بهكوجان برتيركر

موت کے مندس وحکیل دیا۔ انجہیں کھول اور دیکیو تموار نہیں جھلا وہ ہے بجلی ب بركالا ب يكليس خيره اورى بي كدهرت أتى ب ادر كدهر ماتى بعروم يه وكميدكر وني روقى ورقي اورصم معالمية ورست وكهاني وسع رسب إن الوارغ للا تظراً رہی ہے گریتہ نہیں چلٹا کب اعلی کدھر کری ادر کہاں تکی۔ دل کانب ہے میں جم تعرارے میں اور گرونیں سکوری ہیں۔ ہواری اوازرعدی جبک ہے كوكرج كى خبرب اوركرف كابته نيين - اشتى وكهائى ديق ب كرق معلوم بوتى ہے میکن جاتی دکھائی نہیں وہتی۔ ارسے برنجت شجاعت کا ایک سمندرہے جر حیین کی تلوارے اُئل را ہے صواقت کے باول ہیں کہ اس کی تموارے جیم مجدم كريس رہے إلى ممارى كرونى أثر أوكر اكى لمواركا اور بماسے ول بك بك راسكا سنهم رسيمين عمروس فيط نذكر سكا اور قهراً لود تكامون سے جلہ کود کھی رای ایس تدار اری کرسر الک جا بڑا۔ اس کے بعد آ کے بڑا اور کیا مصین کومیدان میں روک کرایک وستہ خیموں میں جاستے اور اگر کنگاہے کر صین کی عررتیں باہر تکل آئیں اور میں حین کے بر بے زینیب کے خان سے این تلواردیگ لول-المادحين في يرك فكروس رس كماكيا شجا عست اسى كا ام ب ادراسي

امام مین نے بیک تکر فررسی رست کہا کیا تھا عست اسی کا نام ہے اور اسی ریتے پریزید کی بعیت لینے کیا تھا- ایجی مین بن علی زندہ ہے اور تیرے ایک دستہ کی کیا ان ہزار وں کو دیدوں کی بھی مجال نہیں کرنا موس رسالت کی طرف انجم اُٹھاکہ و کھی لیں-

ید کمدکرانام حین آگے بڑھے برطرف سے داربورہے تھے۔اور تیروں پرتیر بڑرہے تے گرانام کی کموار برطرف قبل عام کررہی ہتی اور کسی کی مجست نرفی ق متی کرسائے آئے۔ عروسعد نے ہر چند کوسٹ ٹی گر ہر تد ہیر ہے سرور ہی۔ و فقائر تی رفتار گئی کے فاط کائے کیا۔ اور چٹم رون ہیں مع سوار سے دریا ہے افر رہا۔ چاہتا ہا کہ اِن ہیں شنہ ڈوائے کمرآ قاکی صورت و بھے کرخاموش ہوگیا جسین علیالسلام نے ارادہ کیا کہ پان ، چلو بھوا گر بچوں کی پیاس نے یا تقصد تک نہ جانے ویا اود مرعم سعد نے شرب کیا مردہ نے زندوں کومردہ کردیا اب اگر مردہ زندہ ہوگیا ترمردے اور زندے چیئے چلاتے میدان سے بھاگیں کے اسیانہ ہوتیین کے طن میں پانی کا قطرہ پر برنے جائے والی ایک شیارا محل میں گئی اور تمام مند لہو لیان ای ایک شیارا جوانام کے حلی میں گئی اور تمام مند لہولیا اور تمام مند لہولیا۔

وروداس ۱۱ پرجرهٔ دی برخ تهااس اپرجرسببدالنسانتی اس باپ پر چرشیر خدا تھا اس بچه پرجه اس تیرسے زخی جرا-

خون کی کلیاں ہفتہ کتے ہوئے سیدان میں تشریف لائے عمروسعد سیمھرکر کر زخر کاری ہے سامنے آبا اسکی صورت و پہتے ہی امام نے فرایا مشامنے سے فارت ہوجا " بد سننے ہی عمروسعد کے ہوش جائے رہے ہے ہی ہوا اور تثمر فی البوشن سے کہا اپنا تمام وستد لیکر ٹوٹ پڑ چنا نجر سربیا وہ آوی ساتھ ساکر شخر نے حافقہ ڈال لیا گر صل مقصد حال منہوا اور ام مے ان بیا دو کل بھی صفایا شروع کر دیا اسوقت اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ کوئی کمر کیا جائے اس شمر نے با واز لمبت کہا۔

در بھائی کی آگ ہیں زمیسب اہراگئ" ام کا او دھر و کمیسنا تھا کہ ذرعابن شارق ۔نے ایک یا تھ پڑکوار اری ادر پیرا بیا دار تھا کہ ہاتھ کٹ گیا۔

ورُود نا ناپر اس کی بیٹی ادراس کے زاھے پر

11.

ا ا مرنے دفت کیا کہ زرعا کواس کے حلہ کا جواب دیں گرغون کے فواسے یے اِسقار کرور کر دیا کرکریٹے اور سٹان بن انس نے گرے ہوئے زخمی بنیاد

كريلك وولهاكرابيها نيزه اراكرسيندس إربوكيا-اس جمعه كاروز ب اور دُنیائے اسلام كى مرحصين عيدالرسين نائي كئ ہے۔خطبے ختم ہوئے۔ نمازیں بڑھی جا حکیس۔نعرُ توجیداورصدائے تکہیر لمند ہوچکی۔ اسوفنت سے چند لمجے پہلے عرب تان کی سعبدوں ہیں جس پنیسر خرالز ہ<sup>ا</sup> كانام كُونج راتما اسكے زاسے اسكے بیٹے اسكے بیارے اسكے جگر كرنتے حین کے سیندین سنان ابن انس کانیزه وار پارسها در دوش رسول کا سوار کر لما کی علتی بعلسق رمیت میں حبت گرا مداہے۔عمر وسعدا وراسکی ندج خرشی کے ایسے جیل رہی ہے اور حیین بن علی کے ترایف پر ایک دوسرے کوشبارک بادوسے سے ہیں. آخرِسَان نے نیزہ با ہر کمبنیا اور اس کے ساتھ ہی مگرے اکمڑے امراکے شمار قت خنجر لیاراکے بڑا تر و کھیا جہرہ رسکرا مسك ہے احيرت زده ہور خاموش ہوگیا نزغرى فربيب بنجا اوركها وم رايسي ب اكرزنره سين كاسركاثون كا تدييد الال كرديكا يبركه كراس سيبندير سوار بواجبكو فاطمه اورعلى برست وسيقت فيحبكورسل عربی نے انکہوں سے سکایا تھا۔ امام عالی مقام نے خوبی سے کِمد فرانا چا المگرخولی ے مہاست مذوی اور سبدہ سے لال کا سرتن سے جدا کر نیز دیر بلند کر دبا۔ ز زیب اور شهر با نوکی الکهبین صبح سے روستے روستے اب تھک کرخا موش ہوگئی تھیں۔ اسوختک ہو چکے تھے اور دم کے سوا کچہد! تی مذہا- ا ام کا سرنبرہ پر ویکی کر شد بھا رہیں جینیں ارکر لبٹیں اور میہوش ہوکر گریں۔ کہہ ویر بعد ہوش ا بن نو پیر حمالیے آئیں کہ سرکر و کھیں گراب عمر رسور کے حکم سے اس جم جس کی روح نیات وانتقالمال سے رنگ ونیاکو وکھاگئ گھوڑے کووٹرے نے کہ بڑی

یسلی جکتا چرم روجائے۔ مثہر یا نر برکیفیبت دیکھ کلیجہ پکر کر بیٹھ کئیں گربی بی زنیب سے ضبط مذہوسکا اور آبواز لبن رالد کا رکر کہا۔

عمروسعداً گرقتل كريين اور خانال بر باوكردين كے بعد يجي اعدا ديت کی آگ نہیں بھی ترصرف اٹنا کر کرمر دوں کوساسے سے بٹنا دے کرحیوں کی لکٹس کر گودمیں ایلوں اور تیرے گھوڑے مردہ بہائی کے ساتھ زندہ ہیں کو بھی کیل ہیں۔ عصری نماز ہو چکی تنبی وحدیب کی نشدت میں فرق آگیا تھا اور آفاب نے اینا جره کرزن کے اتھ سے بٹ بٹ کرس کرایا تھا کہ شراور مراسعد اکرائے ونذات منت تبقيل كات ميدي داخل بوئ. وه آواز جنة زين وآسمان كر تقرادیا . ره آوازیت خید ام مین آگ نگادی ، وه آواز جی کربلاکوفاک سیاه كرويا وفعتاً فضارتها دن مِن كُرنجي ورزكميتان كرباك كانون مِن يه صدا بهوي آ شمرا نیری آکہیں ہوری جانیں اس سے پہلے کر ڈرنسب سبت علی ہے۔ نظر والنار زمین شن بوقی اور می سما عاتی اس سے بہلے كرسيد عباب تير يدسا منے كمرى برقى-آج سرك معصوم جر كوينرى فرنخار نظروال سي يجاسف واسك شهيد بوسط يحد جعنا كارابي أنكهيس تعوار وال اور محكونه ويبدا اوستكدل مي زىيىب بنب على مول السرقسة ميرا إب على اورميرس بهانى حن ورمسيين زندہ نہیں ہیں او لمعون میرے دونوں بیچے تیری فوج نے ذریح کروسے لمعون میرے سامنے سے مسل جاریس رسول زا دی ہوں اور اس رسول کی نداسی حب في ما تنم طائ كى قبيدى رواكى كوليند إتست روا اورا مى كفنى-بچویی کی اور زمشنگر خمید کا بهیار اُنظار درجا اما نها که شمر کو او ا را رست ككرة جلاكيا اوركريزا ستمري فيصلي باكرفوراً زين العابدين كوتمثل كردو تأكم حين كانام دنشان ونا سهمسط جائدادراس طرح بزوفاطمه كالحشكامطات

باتی نارہے گرعروسورنے اس رائے سے اتفاق مذکیا۔ عابہ بیار کا نمس بڑید کے حکم پر شخصر رکھا اور حکم دیا کہ دونوں مورتوں سے کہا ہے اور زیر آتا رکر رسیوں سے باندہ دواور زین العابرین کو اسی رسی میں حکو کر تمینوں میدیوں کو ایک اوسط پر بھا دو اور باقی کو دوسرے اونٹوں ہے۔ خانمال بریا وقسف قالمہ

جب، یہ قافلہ روا نہ ہوا توسب سے آسے کے اوش طابر علی کی بیٹی ہوا ور عابد بہا رہ اللہ بہا رہ اللہ ہوا توسب سے آسے کے اوش طابر علی کی بیٹی بہوا ور عابد بہا رہ اللہ بہا رہ اللہ بہا رہ اللہ بہا رہ اللہ بہا اور بھر پی سوار ستھے ایہ وہ درد ناک منظر تھا جا اور بھر پی سنبہا ہے گر اسکی زبان سے عین کے سوا کجہد نر نکل تھا۔ کو اگر اسکی رنگہ ستان کا فرہ فرہ اپنے بہان کی مصیبت برڈ ہا ٹی ارر ہاتھا۔ چا ندر دا بٹی المارع ہوا اور آ ارب بھینے جلاتے نہ وار بوت اعمر وسعد شمرا ورخولی شب کا ہ کا لطعف المہائے ہائی ایک بھائے جائیں اور اس کے کر قیدی بہاگنے جائیں رسیاں کہنے کر مضبوط کر دی گئیں۔

رات ایک بی تنی آسمان درین می دبی تھے۔ چا خادر اردن بی کوئی فرق دنها کرعمروسی بی کوئی فرق منها کرعمروسی بیشرا درخولی کی دات اُمیدوں سے ہری مجھری اور تو تعات سے ابری متنی اِ زنیب، شہر یا نوا در ما بر بھیا رکی رات قیامت کی راست بھی ! جوکسی طرح مذکمتی تنی ۔ آخر خدا خدا کر سکے مسمع صا دق نمروار ہوئی اور خبکل بیابان میں عابد کی صداے ترجد سے شخر د حجر کے سکھیے تر ڈورے اور مینیوں بڑے سے شنے اورا وارت کی اور کی است میں سنتہ است نادوری میں سے دوار دو تا میں اور خبکل میں بچھا فی فنروع کر دی تنی مواس سے دون کی دکھنتی کی انہاں جا ورحبکل میں بچھا فی فنروع کر دی تھی ہوا کے جمر کے معندا سے دون کی دکھنتی کی انہاں جا درحبکل میں بچھا فی فنروع کر دی تھی ہوا کے جمر کے معندا سے دون کی دکھنتی کی انہاں جا درجبکل میں بچھا فی فنروع کر دی تھی ہوا کے جمر کے معندا سے دون کی دکھنتی کی انہاں جا درجبک کی معندا سے دون کی درجہ ندوں کا معتمد فضار آسما فی میں تیرر یا تھا کہ ذین

ہے زینیب سنت علی کی یہ دُعا اس مُطِل میں گرنجی-

خان الموجدات إحبين كے بعد زنيب كى بېلى رائ حتم موتى رائ ك طح کمٹی اور دل پرکیاگذری ؟ اسکا حال تیرے سوا کرنی نہیں جانتا ۔ زمین سانپ بکر وستی رہی اور آسمان بہا طری طرح <sup>ا</sup>و امار ایم تفتر برمیں اب بھی موت نہ بھی الالہانی<sup>!</sup> تجكومعلوم بها كرموش سنها كف عدائح بهلى مرتبه تير الصحندري إسطيح عاضرون بور کرامیان ملامت کرر اسبے نیکن توجا نیاسے کرمیں مجبور ہوں ہے إنى مىيتىرنىي كروضوكرتى مى نفىيىب نهاي كرتيم كرتى ميرى كرون اور إلى نديص موے ایں رکوع کے لائن ہوں مذہب سے سے ۔ کے عالم الغبیب ہم تمیوں کی یہ نماز نقشا سے برابر ہے مگر جس طرح بھی ادا ہو کی بڑھی۔ اگر قبول فرما نے تو تو مکمتہ زواز هيه زينب كي اس وعاسي مروسعد قربيبة إا دركها اگر بينده سخست به توجيه سے كىدىنى ميں وسيل كروتيا۔ نماز كايد عذر فلط ہے -بى بى نرتيب سے آ ہت سے فرایاجس سے مذرکردہی ہوں وہ دکھہ رہاہے کہم تینوں سکے جسم تیری رسیول ينا بريكي إلى اعتروسعد شرم كا وقت ب ين لين بجد كا بخار اسين اشتے کواس کی گردن پر رکھ کر د کھیا ہے۔ ہیں جانتی ہوں کہ ایبان والضاف پڑھ اور در باریز پرسے رخصت موسیکے کر ابن زیا زجیبیا روسسیاہ اور تیجہ جبیبیا شکدل مخلوق خارا کے حاکم ہوئے فرا اس کے جمر کو انحد لگا یہ بخاریں کھیلس ا ہے اور ردسیاه بهودی بهار بهیار در این یک سے داسطے جایز نیب سیخت ترف رسول الله كم ريف زاس ر نيدى بايا ب- بنوفاطمد دبياس رفصت بويك اكى ايك نشاني عابر بريارز نده مصحبكا تما غد دكها نه تزابن نزا واورزيركي قربانكاه مي کے جار ایسے عروسعد بشر اور خولی ایمان کی انگہوں میں کہنے اعمال مور کھواور انتفاركره اس روزكاجس كي خبرنا كاجان كى زبان سبارك تمكام البي سك حواله س

وی ب اورجه کانام روم الحق ب

المم زین العابین نے محصوبی کررو کا اور کہا جذا تھا وہ ہوگیا اس پر بحست ففنول اوركننكوبه كارب البته بمعموس سدايك كرم كم فواستكاران كم ہارے اِپ کاسرورات کھر ہاری آفہوں کے سامنے پڑا را ہمکودیدے ہم زیا د و برنجت اِنسان و نیا میں کون ہوگا کوئیسیوں میں اس طبح کرفتار ہیں کو نگل بهرسرک نین سکتے۔ اگر بیا کهوں کررتیاں ڈھیلی کرور ڈ گنہ گار۔ اگر میہ خوہ بٹ کروں كر مجكوسيرے إب كے سرك بهرنجا در ترخاطی- إل يدغوائنس ب كرحين كا سرمیری گودین ڈال دو میں اسے سینہ سے چٹائے این ٹیا واور زیرک وربارين منى خشى چلا جازنگا، خولى في جواب ويا ترميارى اورشاير دشنن بنی سے پہلے ہی موت آجائے۔ گرشن اور مجھ کرجن قراس سرک واسطے بعین مے اس سے بہت زیادہ یں انعام کے داسطے مضطرب بول سنزایا گراه تهااسته خلیفدیز بیری بیست سے انکار کرنیکے بعد ہمکو کانی اوست پہنچائی- تریبی فینمت بجد کر سے تم دگوں سے ساسے حین کے سرکونڈ کھڑا یا۔ اگر تو دعدہ کے كراس سركولية باؤن سي تفوكن اربكا تربير سرتيكوس سكتاب، بياسك إساسكا جدامیا بب خاموشی تقی جران تمیوں کے علارہ تام المبیت برطاری ووئی مسلم بن عفنبل كا خاندان اسكى اب نه لاسكا ادر المم كى شهزادى في كما م چيپ ازان روک، رہی کستاخی نذر کر زمین نجیکو تکل کے۔ بیسر جو ننبرے ساھے بڑا ہے اب بھی ووزں جاں کا مالک ہے ا

حبیبتی فا فلیر کو فنہ ال کو فرحیں کی مکاری امام حین کی شہادت کا بڑاسبب ہوئی۔ کر ہلاکا الناک مجتوبشن چکا۔ اس سرزمین اپنے بسنے دائوں پر ادر بسنے والوں کے ایان اپنی و فابانی پر لعنت فامت برسار ہے ہیں بیجے اور بڑھے مرو اور عورتین جیاوم
کرکے فا ندان رسالت جوائی طلبی پر آیا ہاکہ بلامیں بہر کی تاراج ہوگیا اول فال
برباؤ فا فلہ مع سرکے ابن زیاد کے پاس جار ہا ہے۔ سرنگوں بیٹے ہیں انکے اعمال
انکے وصور کے مرطرف سے انکے ساسے آتے ہیں انکی آئمہیں انکورہ سماں یا و ولا تی
ہیں کر کس طرح انہوں نے لیے چوڑے وعدے کی اور بالآخر سلم اور سلم اور سلم کے بیوں
کی جان لی۔ انکا ایمان انکو بتا آ ہے کر ابن زیاد کے خوف اور دنیا کی محبت نے انکی
دنیا اور دین و دنوں برا دکر نے۔ انہیں سے معبن زئرب اُسٹے ہیں اور انکہ ہوت خون وریا بہدجاتے ہیں۔

عروسعدت کو فرسے اوھر ٹرا کرلیا ادر بہت سے کونی ٹیکل بن سکل دیکھنے کی غرض سے موقعکیکر آدھی رات سے سنسان وقت ہیں زنیب بنت علی کے وربیوں سے بندھی موئی خدائے بہتر و برتر کے حضور میں بھی کان میں و فدمتاً یہ آواز بہونجی۔ مربی بی میں حاضر ہو جا وُں ؟"

الکاه اُ تھاکر و کھیا تو ایک بڑھیا عرب سربر واڈو اسے اور منہ چھپاکے سکنے
کھڑی ہے چا نہ نے بڑھیا کو صورت بہجائے بیں مدودی - اجازت کے ای کھڑی ہے چا نہ نے بڑھیا کو صورت بہجائے بیں مدودی - اجازت کے ای فرموں میں کری اور یا تھ جو کر کر کہا یہ غریب اور محتائ کہوں یہ ہو رڈاسا تر میاور پی فراس اُ تید پر ساتھ لائی ہوں کر قبول ہو گیا تو بیٹر ایا رہے - بی بی میں غیر نہیں ہوں ۔ بھے مدینہ میں بی فی فالممہ کی گفت بر واری کی عزیت عال ہوئی ہے فراسے آب اُلی کون میں اور تبول کے آب ہوں اس میری آفابی بی فالممہ کی کرویں ایک بی تھی جسکانا مرزیب ہوں اور میں اسوقت میری الک میری آفابی بی فالمہ کی کرویں ایک بی تھی جسکانا مرزیب ہوں کہ وہوت ہوں کہ دھرائی کرویں اس وقت بنت الرسول کو این ہی خواسات ہے اور میں اسوقت بنت الرسول کو این

المانكون سے وكيدرى مول-

ی بی زنیب کی آنکهہ سے آنسو کی لایاں بہدرہی تقیں اضوں نے بڑھیا کا سرآ ٹھایا اور کہا۔ میں فاطمہ کی بیٹی نہیں لونڈی ہوں بی بی خدمت بیں مرگذری ہوں بی بی خدمت سے جرکہدلائی ہے سیادگی تر محبت سے جرکہدلائی ہے سیادگی کم نیزاسکو سرآئکہوں پر سکھے گی تونے اس میکل دربر ویس بی ہم مظارموں کی ہمان اذمی کی ہے ہماری دُعا بُس نیرے ساتھ این ضوائح کوخوش کھے۔

بڑھیانے اتھ گئے ہیں ڈالدے کیے گا در کہا زینب مینے تجکو گرد ہیں کھلا یا ہے تربیکا گئے ہیں ڈالدے کیے گا کرا از نیب ہے ۔ بلنڈ سیری آ فازادی محمد سے بردہ فرکہ فیکا مسئوت میری فی بی ہے۔ بیراول بجرارا کہ جرارا ہے۔ ہیں دوہ پر سے بطی اپنے مولا کے سرکوآ تکہوں سے لگا ری تھی۔ زینب میرسے سر پر اتھ در کہتے اور ان خرف وقت خرفی شنا وے کر ہی خرش و نیاسے خصد سے ہوجا دک در معلوم مرد جا سے کہ جان بزیرا کے قدموں میں تکی ۔

برطیبایه که رانگ بوئی اورا مام حین کا سرکوکو ویں ایکرچنی بهری بی بی زئیب کے قدموں میں گری بی زئیب کے قدموں میں گری اور کہا بی بی بجکو جازت نے کہ اس سریرا دران قدموں پر قربان برجاؤ برطیا کی حالت روی ہوگئی تو بی نی زنیب نے اسکا سرگرویں یا اور کہا ہاں بنت الرسول کی وزؤی زئیب ہیں ہی ہوں۔ آنا سُنتے ہی بڑھیا پر وجد کی کیفیست طاری ہوئی اس نے ایک چنج ماری اور ختم ہوگئ۔

فامناں برا وقافلہ جب کرندسے از اردن براس طرح پر نجاکرا کے اکتے بزید کے قیدیوں کا ادنٹ تھا ا کے پیچھ کے محافلہ اسکے بعد اقی الجدیت فرت کی حاست بن زلوگ تماشہ دیکھنے اہر تکل آئے۔شہر اِنوا درسنت علی نے جکے این کی شاہد سے اور سرننگے نے اپنی کرونین نیچی کرلی تھیں کرغیر محرم انکونہ دیکھیں عبیدانشراین زیا و کودیاری عبیدانداین زیاد کامبارآراسته مرا بی سیان کے خیال نے اسکا دِل اِغ

باغ کر دیاہے خوشنو دی نزید کی تو تعات انواع وا تسام کے بیاس بیراس کے روبرو مبلرہ گریں۔ ایک مرصع تخت کے ار وگر وکرسیاں بیجی ہوئی ہیں۔ قاعد نشر نتم کے تکلفات

مبلوه کریں۔ ایاب کرسے عمص سے از و کروکرت کی اوی این علاقات سے سجا پاکیا ہے سلے جاہی ہر چارطوٹ کھڑے این خبرگذار دور ووڑنکل کئے ہیں کہ تا ذا سرس شرکی خرید خباتیں این زار ان اس سم میدان این ازادی اور وہ کا ی

قا فلہ کے آئے کی خبر بہد نجائیں ابن زیاد اور اس کے ہوا خواہ آزادی اور بے فکری سے قبقے لگا رہے ہوا خواہ آزادی اور بے فکری سے قبقے لگا رہے ہیں عصری منازختم ہو بچی ہتی قا فلہ کی آمد کا فلغلہ بلند ہوا جبوثت

سا دات کے ادنیط قلعدے قریب پہلونچے نو فالممد بنت زباد مند پر نقاب ڈالے با ہر نکلی اور ودرسے خاموش کھ ٹری بیسماں و بکہتی رہی پہانتک کر عمر وسعدا در شمر

کے حکم سے دہتی سے بندھی ہوئی سیدانیاں آباری کئیں۔ عابر بیار کی حالت کرمی کی شدت اور سفر کی تکان سے بگڑ رہی ہتی ۔ نظالموں نے عور توں کے ساتھ بیمار کے اتھ ہمی کمرکے بیمر ماند ور کھر تھے داور قدم ندائے کہ رسکتا تھا۔ او نہ طی سے اُن تے وقت مار کو صنعت

پیچه بانده رکھے تھے اور قدم ندا کھ سکتا تھا۔ اونے سے اُرْتے وقت بمار کوشف اور بیار دوست میار کوشف اور بیا اور شہر با نوسکیندا ورسلم کی شہزا دی بیسب کہد دیجہ

رسی تقیس ایکے ول رورہے تھے لیکن اتنی نجال یکھی کداف کرسکیس یا ایک قدم بڑا کم سکیس - عا برکے گرف سے سرزخی ہوا اورخون منطقے لگا توزنیب سے بیتے اربور کہا از سے سنگدرون ظامری انتہا ہو چی - فاطمہ بینے زیاد پرسب کچہدد کھے رہی تھی ہ قریب

مها ارسے مندر کول علم کی انتہا ہوہی۔ قاطمیرسٹ نیادیہ سب چہدد بیر رہی هئی ہوہیہ ای اور کہا جس بہائی نے بہتم تزرشے ہیں اسکی بہن ان فد موں کی خاک کسیر بہتم ہی ہے۔ کامن ما مجہونہ جنتی کر میں خاندان نبوت کا بیر حضران بھیوٹی انکہوں سے دیمہتی

همن با جهونه بسی ترمین حامران جوت ما پید صران چوی به بهمل که در ای م مبید خدا اس به بیجلی گراسته اس مکم ست بهلطه زمین می دینس عاقا ان فاطمه کیمراد کهای گرفتمرا در خربی نے حکم دیا کر تبدیوں کو قلعه بس داخل کرد۔

أسيد ووسال سيتكرابن زباونخدن وبرطو كرسيداد دسيدالتهداكا مراسكمسلين

غدام دسند بسنداور دوست وائیں بائیں کا شدے اور بیٹے ہیں ظالمان کا قام واقعاً اپنے کیارنا لیے نئی عسن کے گیت سنارہے ہیں وفعثا ابن زیاد سے آٹکھ آٹھا کرساھنے دکھیا اور کہا " بیرعورت کون ہے "

> عروسعدے جراب ویا مدیوسیان کی بہن زمیت ہے ! اس طراع کی اور کہا۔ ابن زیا دسے چرو پیکراہسطام کی اور کہا۔

سننین ایک چیلی سار سے مبل کو گذره کردیت ب ایک مین کی افزان سے مقام فاندان طوس نبس ہوگیا۔ یہ نافران کا انجام سے الحد بینر حین کی کوششیں میکار ہوئی اور اس نے بناوت کا انجام دیکے دیکار ہوئی اور اس نے بناوت کا انجام دیکے دیکار شدہ فرکھا کہ طرح فدان میں تاکہ تھا کہ اور ال

ان بی زیرنی بے مشکرات دو کے بوشوں کا سنیدہ زبان سے اس طی جوا بدیا۔
حین کے جرکیہ کیا خدا اوراس کے رسول کے حکم کے مطابات ۔ زندگی ایک قدموں پر قربان بورہی ہتی اور تیراسید سالار عرب سعد اور ایک عمر رسعہ ہی نہیں ہو بے لیمان ترخیب وے دنا شعار کے ای تحدیں ہونے جائے ترخیب وے دنا شعار کے ای تحدیں ہونے جائے کر میں نے اسلے کراسی بعیت اسلام پر ایک ایسا وصد بوتی جر نوفا طمہ کے مطاب کر میں اور مراؤیت کر میں ہوں کا اور تیرے جنوا روسیا ہوں اور مراؤیت کو بہن ہوں کو بہن ہوں اور مراؤیت کو بہن ہوں کا دیا حکم میں اور تیرے جنوا روسیا ہوں نے داور تیرے کے اور تیرے جنوا روسیا ہوں نے داور ہوں اور مرائی کے ایس وصور سکتے۔
مامن پر ایسا داغ لکا دیا حبکوسلی اور سے اور برقع میں کا طمہ شرت زیاد جبکا کے ایمان کی میٹی دیا ہوں کے تعدس پر رکہا گیا پر دے اور برقع میں کھڑی ہواور بی کا طمہ میں نوبی کھڑی ہواور بی تی مرفیدی بی کھڑی ہو

میرے نا کیتے بہت انتعب کوغزدہ نبوک میں چادراوٹر یا نی اور ترنے لینے در بار بس رسول نا دیوں کو بے نقاب کیا۔ تیری ہاں بہنیں حجاب کے احکام کی تعیسل کویں اور جس پرحکم نا زل ہو اسکی بهو بیٹیاں بے نقاب کی جائیں۔ حیین نے می وباطل کا فیصلہ کر دیا اور تم کوگرں کر تباویا کر سبجا شلمان ایان کے معالمہیں جان اور خانزان کی پر دا ہ نہیں کرنا۔

ابن زیاد نے اسکا جواب صرف اتنا دیا یہ تہارے بہائی کا سر ہے جوفداکے کی ستے قتل ہوا اور لینے کئے کی سترا کھگئی۔ عابہ بیار نے جواب میں کلام اتبی کی آیت بڑھی حبکا مطلب یہ تھا کہ مرت کا ابکے قت مقرر ہے جس سے مفر نہیں۔ میری ہمیر ہی نے جو بہر کہا اسکا جواب ہے اور وکید ہمے فیر سلموں کے ساتھ کیا ساوک کی اور قیم سلمان سے جو بہر کہا اسکا جواب ہے اور وکید ہمے فیر سلموں کے ساتھ کیا بیا۔ ابن زیا و موت تیری زندگی پرمن کی ہے اور افتحار سیری برخ سے ساتھ کیا کہا۔ ابن زیا و موت تیری زندگی پرمن کی سے مور افتحار سیری برج آنے والی ہے دور وکر احکم الحاکمین کی ابنی وازی طاقت کے گیست گاری ہے میرے نانے تناوی اسی لئے سلمان کیا تھا کہ میں ان بی کے بیاروں کو وزئے کرواور کیا تم نے اسی لئے کھی ترحید پڑا ہیا کہ گھن ترجید کے بیاروں کو وزئے کرواور کیا تم نے اسی لئے کھی ترحید پڑا ہیا کہ گھن ترجید کے بیاروں کو وزئے کرواور کیا تم نے اسی لئے کھی ترحید پڑا ہو جائے اور قدم ترحید کے بیاروں کو اس کھرچ رسیوں سے کے وکہ حبم نیلا ہو جائے اور قدم نیا ہو تا ہے اور قدم نیا ہو تا ہو تا

اسكا جواب بن زیا دسنے بچہد خددیا اور ایک چیٹری سے ستیرالشہدا کے سرکر چیٹر نے
لگا۔ اس پر نیز پر بن ارقر صحابی رسول مندسے خبط خدم در سکا اور انہوں نے فرایا۔
درکیا کر اس ہے چیٹری شاسلاورا دہے کام سے بیٹے ان رخداروں پر رسول مند
کر پرسے ویتے دیکھا ہے ا

ابن زادیشتکرنید با برهدگیا ادرکهایستهادی اس کستاخی کی سزامل بے "

دىدكى د مد ادركايد جو كيد ركا اعان عى بريادى كوى كانى بادر كيد باتى ب نوه و مى كىلىد چرا تھيں جين كے سرے خوش ہوسكتى إلى ده جر كيد نه و مجيد تقورا ہے۔ یوتماشکی وکھیے۔کے-

این زیا دمصلی فاموش ہوگیا اور کہا ت اگر صحابہ رسول مشر شہوتے و تقینیا مل کرو۔ ندخ جراب وإيوب كصحابه من كايداعزاز اسي كم عِكْر كم شكى ية ندليل! لا حرام لا قدة الا إنشرة زير ك بدالفاظ إور كدكه يان حشرم تيري ال بهنول اور بهربيليوں كى اس سے زيا وہ تزليل ارتضىك تيرى آفكهوں كو دكيرى إلى يشرى بن فاطمه بنبت ريا واسوقت برق بس ب كراب اس ساعت كا انتظار كرحبياس خاناں پر اوقا فلیکھ حبنت کا الک ہے قدس پر فرشنے آئمبیں لیں سے حررس کا وامن انكا عجاب وكا ورتبري ناموس كى براوى شروع مملك - حا دت كر بلا ختم بوك سیدانیوں کے مصائب ختم ہورہے ہیں گرتیری تباہی کا ایمی آغادہی نہیں ہوالمیین كى ننها دىن دىكە چكار دىنادى بهار بىرچى اب دېنى موت كاتا نىدا دىخىفىسىلى كاتاشدىكە-این نیا دینے بھر دہی الفاظ دوہرائے کہ صحابیت کا احترام ہے اُروکم دیا کہ

قبدید اس کی رسیبان اورکس دی جائیل بیرفا فله سے مسرکے ومشق روا مراہ ا ورمارتريد

دمشق برفسنخ كي خبر بلك اي بهويخ كئ تفي اور تصريزيدي مين مرطرف فرشیاں منانی جارہی تھیں گراس کے ساتھ ہی بزید کر اندیشہ تھا کہ کر مینے فتنہ ختم کویا گراس کے بعد ج معیبت ازل ہوگی اسکا اِنساد میرے ختیارے! ہرہے۔ مثلهان مجهدسے برگنشتہ ہوسکے اور اپنے وار اس میں ضرور کہتے ہوسکے کرحب ہیں نے رسول کے نواہے کے ساتھ یہ سارک کیا تزمیرے اسلام پرلیفت ہے وہ مجدرِاعلا يرينيكه ارببت مكن ہے كراسكا برار مجھ ہے ميں جنانچہ اسے كر بلا كا عال مشكر على الاعلا

بمرے درإرمی بدالفاظ کے۔

فدا اس لزندی بی عبسید کرتیاه کرسے جسنے ا ام حین کوفل کیا عمروسعد بشمرادرخولي مفاس بناس اورباغ باغ وندر كي منزليس كمفنثول یں مے رتے دشق چلے جارہے تھے ایکے ختسیاریں مذتھ کو کس اُوکر نیرید کے پاس میررنے جائیں۔ بہا دری کی دا دلیں اور فتے کے مفصل مالات مشناکر انعام واكرام سع الاال بول- اورمشف الكي مراوي إين- يزيديون کے بال جنن بوری مے تھے، ون عیدا در رات شبرات متی دات مجر حرا خال اور ون عجرر كك بياب - قافلها وات مارا مارا جلاجار با تعامور تي اوربي جن كا وارث سوائد ایک بمیار کے کوئی نداخا تھک کرچور ہوسکتے گرفا اموں کو اپنی خشیوں میں انہر رحم نہ آیا جس دقت یہ قافلہ موصل سے قرمیب بہرنجا تروہاں کے إشدون فرالى موسل كاشاره سے دروازے بشكرك اعروسىداور شمر متحد ہو گئے کر بچائے اسکے کر ہاری خرت بدل میں شرکب ہوستے، فا طرما رات مريت استقبال من مصروف بوت بيست منفر الدكت كي براك بي يزيرك مكومت سے باغی ہوگئے ہیں۔ انھوں نے جیرت دتعجب سے مصلیوں کے سامنے ج فاندان رسالت كساته يكا إورتم جيه المجارسلمانون في اسكاساته ويا تر ہمکداس سے ادر منے کیا ترقع ہوسکتی ہے۔ بہتر ہے کہ تم فوراً بہاں سے روانہ بوجا و اور جو کید تهارس ول بن اسئے زیرسے کمدو- موصل کی اس میا ماری

ہر جا و اور جرکیبہ تہارے ول میں آئے ندیدسے بعدو- سوسل کی اس نیا ماری کا اور جرکیبہ تہارے والی اس نیا ماری کا ا کا اثریہ ہوا کر آئے بڑہ کر صلب عنسلان- رکے کسی جگہ بھی عمروسعدنے تیام نرکیا-جب رات ہوجاتی تر اُئز بڑتا اور صبح ہوتے ہی آئے روانہ ہوجاتا-سم خروہ وقت بھی آگیا کہ شہدا کے سرا ورسا وات کا قافلہ وسنت بہر نیا جسی

ورساعت قیاست سے کم ندتھی جب شہداکے سریز مدے سامنے بین جور ہے تھے۔ رسی سے بندھی ہوئی سیدانیاں استعصوم بیخے اور بہیار عامد اسکے سامنے کھڑے تھے بشمرے یہ دیکہ کرنے دیسلمان سے خوت سے پریشان ہے بشبر بن الک سے کہا آ ب امام سین کے سرکہ بن کیجے اور کھے کہیں نے قتل کیا ہے۔ "بیشیرین الک اس وصوکہ بین آگئے۔ لایل نے انکوا نہ صاکر دیا اور سرسامنے رکھ کر فخرے کہا ہداسکا جھگڑا شائے والایس ہوں!

بزید نے عابر بمیار بین الما برین العابرین سے کہا" تیرے اِپ کی خراش تھی کہ سری حکومت کا خاتمہ کروے کر خدا کر یہ منظور تہ تھا۔ و کھے لے میں زندہ ہول اور کسکا سرمیرے سامنے ہے کہ بمیار سے کوئی جداب نہ ویا گربی بی زنیس نے کہا۔ جہکو تہ چندروز بعدی موت آجائے گی گرشیطان آج کک زندہ ہے۔ یہ ہماری تاز مایش کی گھڑیاں تھیں جوختم ہو حکیں جس خدا کا تر کام سے رہا ہے اور اسکو اِخت بیار سمجہا کی گھڑیا اس سے دسول کی اولا و سے ساتھ این مللم دستم سے بعد بھی تر ا بنامندا سکو و کہائے گا اِ

يزيد برلايه بن ميدان جنگ بن مرع و نه تصار اس ظلم ستم كي ذمّر داري أبني أ

ا درهروسعد برسهدی

بی بی زنین نے جواب ویا در نوکر بلاس موجود ند تھا گرومشق میں سرسول کی ۔ بچیاں جسکا تو کلمہ پُر ہتا ہے رسیوں سے جکڑی ہے جاب تیرے ساسنے کھڑی ۔ بین کیا یہ کچہ کم طلم ہے ، تربے جسکوا نیا وشمن ہما تجہدے بہت بہتر تھا اور سرا یا ہے۔ اور بہائی تجہدے ارر تیرے یا ہے سے بررجا افضل تھے۔

یہ سننے ہی بڑیرتخنت سے کھڑا ہوگیا اور کہا" لاربیب بیراداوا میرے داوا سے اور تیری امیری اسے انفنل ہیں گرید نیصلہ فلاکر بیگا کہ میرسے اور تیرے اپ پیں افغنل کون ہے "

. بی بی زنیب سے کہا در خدا کے فیصلہ سے پہلے اسکا فیصلہ سلما نوں نیکرہ یا در کر دینیگے۔ ترنے دیکھ لیا اور دیکھ لیں کے کوکن افضل ہے !

اور دوید و سام برید فاموش موگیا اور حکم دیا که زمسیان که ولد و اور سیدا بنول کو گفرش بهجی و - اسوقت بی بی زمینب نے یا واز بلبند کهایوس تواپی حکومت پی سول او یول کا تماشیم و دول که در کھا چکا اب ابنی عور تول کو بها را تماشه نه و کھا- بها رسے گھر مجھوں چکے، بهاس نه زیور اسط چکی هیم پر چرکی سه موجودین بر کھیا ہے ، مہینه مجھوسے زیا وہ ہوگیا کہ بهاسے برن پر یا فی نه بڑا - ہم نیم سے نازیں پر رسیم بیل بالے سرح کیسٹ کے اور بہاری صورتیں گراکھیں جن آکم بول سے توصیق کا سرد کھور ہے ان ہی آگم دول سے عابد سے یا زو اور کلا دکھے کہ شری رسیوں سے بھا کہے جسم شیلے ان ہی آگم دول سے عابد سے یا زو اور کلا دکھے کہ شری رسیوں سے بھا کہے جسم شیلے

ئیں۔ اگر نبری آگ کے شف اب شنائے ہوگے ترجمگوریا وہ رسوا ندکر اور ائیں بھی فال کر دے کراسیہ جمکور ندگی کی صرورت نہیں کا

. بی پی زنیب سیموس ارشاویدیز میدند استی قیام کا علیجده انشطام کر دیا اول آآمین

كريرة متة تبسته چيرى ارخ لگاجي دقت اس في يالفط كه-

رید ہے دہ متہ جے میری معیت سے انکارتھا" تزاہرزمیرہ المی نے کہا یا ارسے ظالم یکیا کر آہے۔ جال تیری جھڑی ہی ہیسول مندوج وقت

بزید کو ایجینی طرح معادم تھا کرسلی صحابی رسول منڈیں۔ خاموش ہوگیا اور حکم ویا کہ قاتلان حین کے انعام کا فیصلہ حلید کر ونگا۔ اور

بى بى زىنىت كى خۇمېش رالام يىن كاسرائىم سروروياكيا

گرمعالم ختم بوجکاتها گرزید و کیدر ایتا کرسلمان صرف ادار کر دور سے خاموش برق (قد میں نے برفاط میکا ایسا سکہ بٹا داہے جواب زائل بنیں برسکا۔ داسے وقت مہ خیاں نے برفاط میکا ایسا سکہ بٹا داہے جواب زائل بنیں برسکا۔ داسے وقت مہ خواب کے نشدیں ست بوکرسونے کی کوشش کرا گراسے دل پر کیبرا بیاخون جھایا ہوا مقالہ بتوری ہوری ویر بعد آئد کھ کی جاتی اور موجی کا کرس طیح یہ دھتبہ و کروں۔ ایک رات کا وکر ہے نصف شب گرزی ہتی اور جاری خامرتی کے ابید بیا یہ میں بیخری کی نارے بباط فلک پر اٹھیکیلیاں کر ہے تھے اور جوا خامرتی کے ساتھ نظام مالم کی کیل میں بہاکہ تقی و نفتا قیام کا وساوات سے کسی عورت کا الربند بوایا سقدر دروا الکی تبالابی کر زید ڈر کے ارب کا جیف لگا۔ جاکر و کھا تو زینی بسیان اسکے مہنوایں یا وروشق کا ورہ واورات کی تاریکی اور بورا کے فرآئے بیس شہا وت حین کا مرشد بڑوں اسے ہنوایں یا وروشق کا ورہ واورات مذری بیر جوہ اتھا وہ برجاکا تیرانالیسلمانوں کا کلیجہ توٹروکیکا اور سیری اور البحد مراق ایکی مرتبی اسکونی کا مرقبہ بیان کا سرجہ کا ذریہ جین کا سرویہ ملمانوں کی اور جورائے جوہ وارت اور وارت اور تیرے بہائی کا مرجہ کا ذریہ جین کا سرویہ مراق کی اور میں کا مرتبی اسکونی کا مرتبی ہوائی کا مرجہ کا ذریہ جین کا سرویہ کا دریہ مراق کے مراق کی خور وارت اور تیرے بہائی کا سرجہ کا ذریہ جین کا سرویہ کی مرتبی اسکی کر اور میں میں اور ہوا ہے۔

لمين سع أي خيف ي مكرا مسك بي ي دريك مندران ابول يزيك ساسن

بعان كسروبسه ديا ادركها بع توكهنا ب جريجه وناتها برچكا كرنج يوعلوم منين كرابمي كم يي بنين بدا مركد بوناسيه وه اب بوكا اوراسكا وقت ابك را ب حبكوتر برجيكا بجتاب وه ایک تهبیدهی الی فهز نیوالای ا دایک جساک هی الی جراد کارواد ن کر طامروه قوم کوزنوه مرينكے يسووں كوجكائيں شكے جہابے شانئ دينا ہي طاقت كى حكومت ہوگی ظالم منظارم و الجاج كريكا اورطا فتوركم وركوفناكر فيريآ ما ووموكا اورفون سيريز السير بينيك اورانساني زغركي جيزتى سے زیادہ وتعس نر رکھتی ہوگی جب کمزور کی زان طاقتور کے سامنے التھا کہتے کہتے گھس جائكي حبب شدندر إقدنحيف خرمن في كوجلاكر فاك كرفينك ادرهبوقت نفسانيت كادور ودره اور لاچاری بها وی به کی اسوقت آیایغ کر با کا زیں اصول و میرانیکی درجن لوگوں کم اسلام سے وی تعلق بنیں ہے دہ می بین کے نقنی قدم پرسر جبکا و بنگے۔ اور اسکے اعمال کو سرا كلهول بردك كروافعات كربلاكوزنره كرفيكي اسوقت اسلام كاؤنكا وزايس بجباكا اوريير انكى مقدس فع بوطييدين آرام فراسى سائى سيدان بهائى كوميكا سركورين بودعاديكى-يزيداجي كيهيتين بوا ترين ليفاحكام كاتعبيل دكير لي نكراس تثيل كا انجام مبي كمينا باقى ب، تروكميكا اوريم دكما سَيْكُ كر خداكا قرتج كموادريس ما تقدو بالان كربا كرك بطي مح كى موت ارتاب يلطنت اور حكوست بشبك واسط ترف فاذان دساله يحارين کیا اور ناموس سلام کی بے حرمتی کی خو ونٹیری اولا دے ائھون ایل خوار ہوگی اور نٹیری زندگی میں ترسے ہی بی تیرے مند برا درسیرے نا اکا کلمہ ٹی سے دا سے تیری قرربرا سوقت مک تفویس کے جب یک ونیا آبا دہے۔ بزیداب ہاسے بہائی کا سر ہاسے یاس سے ف اوريم كورخصت كركه اينه عدا مجد كم الريط صربوكروكي أك مجيا سكين-يزييفا موش اوراسيد قسة عكم ويكراتهان بن بشيرا م يين كي سرا ورّفا فلكبيا نفرج تبير الوكر موا ومنون سنده المرتبير بول در بندیدی آئر نعان بي شير فالمرية و مع ملازم في كرو المبيت كرماح الموق ليف ساته وه

تهام اوريه اور خوفيديش جوابك ام سين كسر بريكائ جار بي تقيس كشرت سيمساتيرلين. ناز فيرس بعدية ها فارمض عدرانه اوارزيديمي اسدقت كمطراتها واتفاق ساكي مصاى في المان المان الماكم في المام وين العادين في يديد مان مبراب برى يمكاه مي ان بعثيرون من برا بعي شربها كم ترحيان وراسط بجدل كوبا في بلازوز كاكرا-اس مصائي كودكيدة رئ من بط بطير و كوان سيربيا اليريد في مواف ويا اور بي بي نينب سيم كاكرويس بهانى كاسر تفاكها ارشك بسوار بدجا وابن بي زينب ي فرايا-بم جات الم تعليم من منظور تعاكم بم بربند سراور رس بسته تيرب ساس كمرس بول-مثبت ایناکام رحی اورمقدری کمیل ادرکئی جسین دراسکے بیجے شید او یک اب تواپی مرسن كانتظار كراوريه وكيوكر ضواكا مبيلكها برتاب ين تجبك ويلت وقت ايك جزوكهاتي مول دبراً اوروكيه يرسوين بناعي كاب يرسر فاتون حبنت كال كاب توكيه اور وكيه راسبه يروكميديه زبان ملق سه إبزيكي موفى سه يزيد ترست بياسة حين كواس حكمه فن كيابها بانرك إنى سبيك مراء من الاز دنيس كسكا كري باقي مول كر بهالت بهر يخة بر مينين قيامست بهاوى تراس سرك قريب أ ادر د كيد به كلى مونى آ کہیں بیادصغرا کا انتظاد کررہی ہیں تران آ کھوں کو دکھیے جدیورشہا دست بھی *اسکواسطے* كهلى مدى دين بيرتيري حكومت كتاشفين أن شوك نشكرره جرغداني طاقت وكهاتكي-قافلدروا نه دوا اور متورسی دورا کے چلکر نعمان نے بیٹسٹ امم زین امعا برین سے عرف یں مکم کا علق ہوں جا رہی جا ہے تشریف نے چلتے میری کلیف کا خال شریع - جا حکم و پیچا گاپڑاؤ کر ذکا۔ اور حبب فرائیگا کوچے۔ ایا مرزین العابرین نے شمان کا شکر بادا کیا اور سیج كر بلا پہنچے۔ شہدا کی ڈایں جرد کمئی تھیں ہ و من کیں بہندا مشہدا کے سرمیا خیلات یہاں فاسطنهركر مدسيم منوره كارخ كيا صفرا سنبت حيس كويهل سي خرو بيني كي عقى در بار روتي يتي سٹرکس برائم بیٹھی عتی۔ فلبر کی نماز ہونے والی تقی کہ ما فلہ مدنیہ سورہ بن واخل اورا مسلمانوں نے

زاروتطار المنوفف سے اپنے مہانوں کا استقبال کیا عابداوصغرا کے بیسٹ کر بہوش ہوگئے ناو طرسے بعدجسٹے بینب کیے موسے قافلہ کو بیکرروضدا قدس برماصر بوئی ترکرام ما ہوا تھا۔ دریاک بہرسب ان عاضررہے اور اس کے بعد کھر دامیں گئے۔ شهاوت كى يفضل يرمخ بداه كرا در منواسيد وبنرفا لمسك تعلقات معليم مروانيك بعد ہڑھنں عالمہ *و جہسکتاہے ہیں کام نہیں خوا سیری عربن لعزیہ جین تحض ہی ہدا ہے گ*ار عام طور پر منوامید کے قریب قریب تمام یا دشاہ جب کا زندہ رہے جمعفا طسکی آگ میں ہیلتے

ربدادررزمگا و كر بايس جريم به مرايد بي اس آك ي جنگاريان شين-الرنتنن كا دوكرده جروا تغدكر الماكو وتعست نبين ويتا اورا ام حين كواسكا ذمّه دار تراره تیاب تینیا فلطی برب بی مجتابول شرسے مشراه رجابرے جابر سلمان خاه ده يزيرى أمست بوياشيطان كي اسكابواب نيس ديدكما كراميرما ويبشلما فرسيط

نفس تفي جنول في الماكم إكيزه اصول جهورت كوففكواكر ابن بيشي زير كونفس ظلافت محدوا مطع تجرير كيايسكان ابيرها ديدك وفعل سع انكم تعلق أساني سع

لائے قابم كرسكتے ہيں بنيعد بول ياشنى، بيں اس رائيس بي شلما وں كا مينوانيس ہو كالم حين مظلوم تھے۔ سيري لئين الم كومظلوم كنا الى شان كوبيدلكا أبي بعیت بزیدنے آخرائ کے سین علیاللام کے قدم دیدے این انکوظم سے بچنے کا مرت مرقد سيتر رتفا كر الكوم المام كا ده جر مروكها كانها حبى حيك الحري وفياكر خيروكرري ب ما ورغير الم مندورستان اوريورب غرص ونيا عجروبي نام جب كراوروي كالمرسك كاميات مورى ب- وقت في سرود دو عالم كواس فنديلت كالمهار كاموقع وي اسطة به بنیا دمین بن کل نه کر الاسکه سیدان میں که کور ایک اسیا انوند بیش کرد یا جسکو

دنیا به نید مسرا منهول پررسکے گا-

شكافرن كے ایک فریق و تجور کر جنی زبان مبارک بدفرانی ہے کہ مین کراہیں خورج کر کے دور اور میں کا اختیا فیاس سلسلہ کی سے ایم اورا و اس مناک تھے۔

جو بہلاں سلبل کی خصیب کو بحرس کر برخوں کا درس و حرق جس کی نظر کی ہے اسکونا بال کو یا کہ خالا میں خلیفہ اور کی بہا کی خطیب کا کو برخ کر سے بال کر خطیب کا کہ خورج کر نے در بال نظیق کہیں برسری نہیں تا اور میری ہے کہ کی خالا میں خلیفہ و در برکا بی بی خبر یا فرکورت الشہد کا کا کی خور کر سے اس فارت کی خالات کا برا منا ہم کی خالات کا برا کو دی خورس کی خالات کا برا کو دی کر دورو و او تھ کر برا کو دی کر ہم کا کہ کا دی کا میں کا دوراس کے دسول کا کہ کا کہ کی کہ خور ہے جا سے کہ ہم کی خورس کی کا کہ کو دورو کا منا کہ کی کہ میں خوال کو دی کر دوری کو کو کہ کا کہ کی کہ خورس کی کہ کو کہ کر کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو

شکابہ نفرل- میں اور اسکے ہمرا ہوں کا بیکناہ فون سیون کا انجیسی کے انداز کے ہمرا ہوں کا بیکناہ فون سیون کہ طام سے بیکناں نقار میں انجیسی کے دامن پر موجود ہیں قصر نے بی میں نے وضرت کے شادیا سے بیکے لیکن ان تھا موں کو ای انتہا کی صدا بات ہو جی اگران آنکہوں کو ای انتہا کے دار سے فلی محرب میں میں کہوں کو ایک انتہا کے دار سے فلی محرب میں کہوں کے میں انتہا کے مرب کی گھرا ہی فار دو کہیں باتی ہے جواسکے سر بر کی گئی میں مرب کی گئی کی محرب کے گئی کا داو ابن نیاد دے کے گئی کا بھی فار دین سے اسکا صلاحات ان بی ہے۔ شمر اور خلی گئی انتہا کے ساتھ میں انتہا کی کا میا مول کی داو ابن نیاد سے کے گئی کی بی فار دین سے اسکا صلاحات انہا ہی ہو۔ شمر اور خلی کی داو ابن نیاد سے کے گئی کرا بھی فار دین سے اسکا صلاحات انہا ہی ہو۔

ازعلآمة اشدائيري كلأمه

حرلمین کامل معصدم اصغر کا کلیجہ لینے تئر سے جیلی رشکہ کی نمیند سوکیا گراہ فرق کہ کی نمینگنی ! ق ہے۔ موستاميرا درغرب إوشاه اورنقيرب كوائى اورآيگى. است دوزنى بجاند جنى - نيك يزع سكانه بداسفولى وتيوزان بغير كواظالم كونه مظارم كاقافان حين كى مرت كومنرلسة ظلم قرارديا برطيباعورتوں كركوسنة برونكى وكيمنا صرف يرب كرموت كس صربت بي منودار برقى ب. خدا بناغفسب كسطح والأبها ورب كناون كاوارث جب كرورون كي حايت كو المحتاب توقدرت خدائ طاقت كويجوك وست غدز درول كي كياكت بناقي ب يربدكا أخروفت اس كسن يست بيلي زيركر ديكينا بماسي وسرس كاعرس أ اتفانييهى وروقد كنج بمي معدول مبى كرنبت على كدوه الفاظر جنكوستكريز يداوراسكا وربار سقاف میں رو گئے میں کے حوال سے میں ملطنت کویا نی ویا اسپر میری اولا دیمی مذی ویا كوياد مريكي جب حص ميل سكوموت كالفين موكبا تولينه لرائك معاويه وسترمرك بإلماء الر امورسلطنت مين ويتين شرم كين اليمي زيدسف آغازي كيابها كدموا ويدف ايك ينتخ مار كالس کما خذا اس ملطنت سے بچھ محفوظ ر مکھے جیکی بنیا دیں بیط الرسول کے خوان پرر کہی گئیں . نریب<u>ہ مٹے سے یالفاظ نکر بہت ٹڑیا کرمعا دیل</u>تنت بہجکر <u>ولا کیا۔ وگوں نے ہر ش</u>ید ہجا كرتيرا أنكار نزاميدكي ملطنت كاخا تدب عكر الكي سجهدين بذا يا-يزيدة بحفياؤن مارتا الديسرشكياً بين شيامة روزا، دروتو النج مين طبيع كواكرا يك قطره إلى كالمبي على ميا ما تد تىرنېرىيىيىئەس ارتا مەركاپياسا تەھپىرىپ كردنيا سەرتھىست بولادرھاميان بنوامىيىغ معاديه کر الجبرخت په شپا د پالیکن و دروکر اور چنخ کر بجاگ ا درجا کر ایسا گھر مس مگساک بصرفهٔ نکلا اورسین صین کے نعرے لگا آ ہوا مرکیا۔

یزیداینی قرة کے این زیا داپنی طاقت کے خوبی اور عمر وسعدای شرارت کے مظاهر معكر يجداب عدايا قهراس طيخ والأبري مبيدتقتي بمدقي وشاه يا اميزنين والى عکرست بیاخت بارنیں ایک معرلی قبدی برس اور لاجار جیل فائد کی چاروبواری

میں محصور دم مجدر صین ابن علی کی حاست کو اٹھتا ہے۔ ونیا اسکا مضحکہ آزاتی ہے
مانظ اسکو مخبوط الحواس ہے تھے ہیں اور حکوست اسکو دیوانہ خیال کرتی ہے لیکن
قدرت اپنا ہا تھ اس سے سر پر رکھتی ہے اور اس متیدی کرجس پر لوگ جہتے لگا ہے
ہیں کو فہ کا حاکم بنا دیتی ہے۔ من آر کا پہلا حکم پر ہوتا ہے کہ دہ تنا م آدمی جرسیدان
کر بلابیں امام صین کے خلاف لڑے تھے قبل کے واسطے حاصر ہوں۔

ربابیں امام صین کے خلاف لڑے تھے قبل کے واسطے حاصر ہوں۔

ربابیں امام صین کے خلاف لڑے تھے قبل کے واسطے حاصر ہوں۔

ربابیں امام صین کے خلاف لڑے تھے قبل کے داسطے حاصر ہوں۔

ربابیں امام صین کے خلاف لڑے تھے قبل کے داسطے حاصر ہوں۔

ربابی امام صین کے خلاف لڑے تھے قبل کے داسطے حاصر ہوں۔

ربابی امام صین کے خلاف لڑے تھے قبل کے داسطے حاصر ہوں۔

کر فدجس نے مگر گرشدرسول سے بے ایمانی کرنے میں کوئی و تیقہ فروگذا نشت مرکبا تھا۔ ختار کا حکم سُنٹے ہی تھرا آ گھا اور وہی سرندمین جس پیسلم او رسلم کے بچرس کی بیٹا وجرم بہجی گئی تھی ڈھنڈور دیسیٹے رہی ہے کر کربلامیں امام کے خلاف "موار آ تھانے والا اگر ایک متنفش بھی کسی گھریں بل گیا تر ویو اریں کم آ کھاڑ میسکوں گا۔

نماز نجرکے بعد مخیار کا اعلان ہوا۔ ظہرسے بہلے قیس ۔ طبران ۔ بشیر-اسود
اور عردین الحج ج دست بستہ طاضر کر دے گئے۔ مخیار کا چہرہ انی صورت وکھ
کرمشرخ ہوگیا۔ قیدی خوت سے اور مخیار عضد ہے کا نب کہے تھے انحار نے
ان لوگوں سے کہا : 'نم مسلمان ہوا ورحیں کو بنیبر آخرال ہاں کہتے ہواس کے
بچراں کر بیا سا مار کرتے نے شہید کہا اور بید خیال نہ آیا کہ ونیا کی بیر ہوا عارضی ہے۔
میں اگر تمام کو فہ کو قبل کر ووں اور ایک آوی بھی زنرہ نہ تھے ماروں قبل کا خیان احمین کے خون کے ایک قبل اور این میں ہو کہ اور این میں اور این دیا و کے تھا سے مجبور ہوئے یہ فیار سے کہا ہوا اور اس کے
میں کر تمام کو فہ کو میں نہا تر کہا ہو ہو جو درسعہ اور ابن دیا وکے تھا سے مجبور ہوئے یہ فیار سے کہا ہو کہ تھا دی مجبور ہوئے اور ابن دیا وکہ تھا دی مجبور ہوئے اور اس کے
میں کر تمام کو تم میں نہا تر کہا ہو ہوں یہ سے تھی اور ابن دیا وکہ تھا دور اس کے میں نہ میراع تعد فروہوسکیا ورسول کے تکی سے میں نہ میراع تعد فروہوسکیا

ہے نہ تہارے قصوری کائی مزائل سکتی ہے اس کے جلا و تدکوسسکا سکار

قبل کرے گا۔ اس حکم کی تعبیل ہورہی تھی کہ قیدیوں کا دوسرا گروہ حاضر ہوا۔

ان کاسرواو صریح این از در تهایہ چنے تا چلا آ نختار کے دوبر آیا اور کہا "ہنے نرید

ادر ابن زیا و کے دوبو کے میں اگر خانمان رسالت پر تدرار اُتھائی۔ ہمارا قصور معاف

کروے یہ نختار خصتہ ہے کھڑا ہوگیا اور کہا" لمعون تجہکویہ کے شرم نہیں آتی۔

اس جرم کے بعد کہا توحق رکھتا ہے کہ اپنا آپاک چہرہ و نیا کر دکھا ہے۔ زمین اُسلیٰ

مر بختوں سے بناہ انگ رہے ہیں۔ میں خداسے جد کر چکا ہوں کہ جب تک نختا کی مرجب تک نختا کی مرجب تک نختا کی مرجب تک کو اور کا بھان حین کر فی المار فار کر کھی دیا کہ چہلے گروہ کی طرح انکو کی مربی سے سے نہ پیچھوں کا اُس کے گاروں کہ حیب تک کو موسور شراور و کی کھروسور شراور و کی کو کہ دیا کہ وار ان کی حرام ہے اس وقت تک جب تک کہ محروسور شراور و کی کو کر میں سے سامنے زنرہ نہ ہے آئو۔

مرکی کر کہا تم پر وافدا و ربانی حرام ہے اس وقت تک جب تک کہ محروسور شراور و کی کو کر میں سے سامنے زنرہ نہ ہے آئو۔

عمروسعد کا اسیا مند معارکا اسیام مند معند معارکا اسیام اسی این رسالت کا قتل عاصر سے سے ہور اہا ۔ گوف کے معند معارک فتر معند معارک مند معرف میں وسیم کر مند نہ جھوڑا۔ بیٹمر کو نہ فا فرس جی کی موسے مند رسعد کو بہا ڈی کھوسے اور غولی کر جگل سے پکوئر لائے اور حاضر کیا جس وقت عمر دسعار سامنے ہیا تو فتار کی ایم ہیں سنونکل پڑے اور اس سے کہا یہ خدا اور رسول کے وقت تربیا یا کہ تبجہ کو کیا سنرادوں جس سے میری اور شامانوں کی وہ آگ مشنڈی ہوجی تیں نایا کہ با جمد کو کہا میں ملکانی۔ نایا کہ با جمد کو کہا میں ملکانی۔

عرومعدف جواب وبايدين باكناه مول يزيدا ورابن شاوك عكم

یں بجبور تھا۔ قدر حین کی ذرد داری ان برہے ہیں۔ بد خطا ہوں یہ اس کے جواب
میں فحقار سنے حکم وہا کہ عمر وسعد کا اوا کا حفص کر بلا میں باب کو کدو و سے رہا تھا ہے
فوراً پکو کر لاؤ۔ ابر سعیہ کمئی نے عرض کیا 'واضر ہے '' جب وہ ساسنے 'کا ترجلاو
سے کہا یہ عمر وسعد کے ساسنے اس کے لوئے کا سرتن سے جدا کر 'اکر اسکو معلی
ہرجا ہے کہ امام حیین کے دل براکبر داصغر کی لائن دیکھے کرکیا گذری ہمگی ''اسی وقت
عرد سعد کے لوئے کو قدل کر دیا گیا عمر وسعد روبیٹ رہا تھا کہ فحار کا اشارہ طفتے
ہی جلا و سنے عروسعد کی گرون بھی اُڑا دی۔
ہی جلا و سنے عروسعد کی گرون بھی اُڑا دی۔

بربة بنزانجام ربية

عمرسورسے فارغ ہور نحتار سے نئر کسے یوں لحظاب بہایہ ترہی دہ جفاکا ر انسان سے جس نے مگر کوشہ رسول کی شان ہی گسنا خی کی پرشم بھر تھرکانب رہا تھا۔ رونے لگا اورہا تھ جوڑ کر کہا یو جمہ سے ترجم وسورٹے کہا تھا یہ فحار نے کہا ان چھا اسٹے تا انفلسب نسان اپنا دہ ہاتھ اٹھا جس سے امام معصوم کی کرون پر نخجر کھیے اور یہ کہ کر مختار نے اپنی تموار اٹھا ئی توشمر نے برشنت التجا کی کرمیں بہت پیاسا ہوں یا ن کے چند قطر سے بیا کر بیج فتل کا گرفتار سے ورخواست بیر کہ کر ٹائسطور کی دسٹمرا وہ وقت یا وکر حب تیری فوج سے فراط پر قبصند کیا ہے اور ٹائسطور کی دسٹمرا وہ وقت یا وکر حب تیری فوج سے فراط پر قبصند کیا ہے اور معصوم بیجے اور برون شین سیدانیاں تین شیار روز بانی کے آبک کی قطر سے معصوم بیجے اور برون شین سیدانیاں تین شیار درز بانی کے آبک کی قطر سے

حملہ بن کا اُل کی موست

انے میں کوگ حرار بن کابل کو لائے۔ مختار کو علی اصفر کی بیاس اور حرایک شرک خیال نے بلبلا دیا اور کہا سر بار کے سکے پر شیروں کی بابیش کر دا در زرج سے

مع وقت آخرى تير كل كرار بار بور

غولي كاحشر

عبيراللرابن زبا وكافتل

اب خمار عیم بدا منداین زیاد کافکر بوانی و کامکر موانی و کامل مرا باقی روی اتبار خمار سن با نی روی اتبار خمار سن باین را بر براین اس سے کہا کہ تو فورا این زیا و برحل کرا در زنرہ یا مردہ جمطح برمیر سن ماسند لا۔ دومری طرف ابراہیم بن الک شتر سے بری الفاظ کے اور ان کو بھی روا نوکیا۔ ابن زیا دبلے می فوف زدہ بور یا تقار جسب و دون ل طرف سے چڑا فی بری تو بدان تو بدان تو میدان تو بینان بوکیا۔ صلح سے واسطے بہت سے بیام بھیج گرجب ناکام رہا تو میدان میں آیا درا برہ سے مرک یا تقدے اوا کیا۔

جرم قت عبیدا مذابن زیازگرای اور دم سیندیس تفااس قت ارابیم نے الغروالله البر البند کیا اورکها مدتور نے دیکہ بها کرضا ظالموں کا اس طرح خات کرا ہے ہم با دغا ہ نہیں ہیں میرصون، قبر خدا تھا جرنحار کی صورت میں تم پرنا ڈل ہوا ہو میں کم کر

اس کاسرتن سے جدا کر دیا اور نحار کے اِس جیجیدیا-اِس کھی کر اِلے سو ذی ایک ایک کرک فی النار ہوئے غاركا در مقبقاً خدا في قهرتها جي ني دشمنان المبيت موان سي اعمال كلمزه طيعاوا ورنه نخاركو ككومت إسلطنين سه واسطدنه تحا بنواسي كالطنت برستوسقا يمريهاس للطنت ايس جرده باوشاه بوست كرحضرت عمران عبدا لعزيز ے اورب قرب سب ایک ہی عادت رخصلت کے۔ یہاں تک کرسلطنت كالى سدبدلا اور حكومت عباسيول من بني ما بوالعباس في تخنت بربيطيمى حكرو يكر مزاميدكا إيك بحيّر بهي زنده نذربها ورشابان بنداميدكي قبرب كمعروك پھیٹکدی جائیں اورسب سے پہلے بڑہ کی بڑیاں کال کرجلائی جائیں۔اس ملسلہ یں طبری کا بیان ہے کریز برکی بالیا جلے سے پہلے ہی قرسے سیاہ براکم مِومَيْنِ +

تصائيف مصورعم حضوت علامه الشلامخيرى منظلة

اس معركة الأراكماب مين أب كرايك بها قبرتان ﴿ يومتر حضرت ولامند الشدا كيري قبله عاليني بتصنيف ليكاجس يرصمت كالدع كصفروا لأوغيرت تبيان \ يرص مت كم مقلف عنيتين كالأيس كراس بي تصويط

مونیوالی الیته دیمنصوم بچل کردامیل بیر گیری کیشان بردی بیلی مین برشیسیت عالمده دکهان س

بوكت ري ب. زوزنركي كابرنقره مدودا ترسه برز \ زندگي كابرانسا نه يا تنها دكي تيني كي ساته بن آموز ہے چیڈ تعد شائع ہو کی ہے تیست اردائے الرا 🕽 اور وردوا ترسے لبر بڑے ورموعورت کوٹیر ہا چاہتے مر

نیندسرری ہے فرحدز نرگی تبایکی کرسنگرل اروخاشعا کی اور تا بت کیا ہے کر مرحیثیت میں رسنا یا ایسالیٹا ک إب كي يُرات كيك كي نكاح ألى كرجُرم بن تيدي تعييبي \ ارتز إنيان كر دكها قي سه كرمروه برت بن وجائج يسافي

الف كابيتر بينيج تصميت ولي

ورساله عصرت وملى

غاجهال اواجر حكاكراس كالمندران ماتماك كركارك من بعدي ويشرك ويوويا لسومت بي اي بهاندك مرفيريه وبهاس كن سع سرسال بيل ولي كيامتي صالعات وبيل سنابيديت وكونكى إرشاه كاجارس ملعة على بيامين شابي مطيخ ميطة الزر فيمت بريبي كويش لمق عقى ررسول كى محنت اوركاش م الكاركيفيت تطصاح مقبر عيوج اربدنكرون ربيصرف كريفك بعداب بعرفي ياتا شاه بخدے اور کولند کے جن شہرآ ادی کی جال مل میدو مالات بى دېلىصنىد ى جىندىلاردا تالغيى شلافرن كامعاشرت رمعنان عيد سادؤا سأفكره وظريك كمال فساد كاري كابندستان بحروث كابج ك زك احتفام شادى بياد كرسوم - غرص ودركر شندي بيار وكميني موتر راتها آمين يك ليك في ندارك من وجام اتعاد بها مُصَارِق حضرت ملآمة اسفرا لخيري منظلًا كي معركة الأصنيين ائ شريرايين بيان كي محتايق الشر بناستاني كفريس يش أتريس. سالحات معلوم برگا كردي اجياد لاوكا مانتق ارسي كم طبع بحركي جان كا وشن ورغه كأبيابيا برجاً م مالات بالكرمال يكل كرفع مركع بوكى بانجوي زبت ره ب جسبنال في إدشاه كردوار كال الله ليدكرتي ب- ساليات ميد علوم بوكاكرنيك كري فدروث الدك ما تعات مخبرون كأطلم مظلومون ك المكيال مصائب كالحصي كمي إنثارا درقر إبواس مقالمه حالت زا رسردوس کی برا دی عورتوس کی تبایی ا در اکے دنیاکو جیرت یں ڈالدیتی ہی تفکیصن میں آج سے إوشاه كي بيرمصات المكن بي آب سويا كيني بالبرال بيله ك كران كاساشرت رم وردارة بره مكس إدشاه كي تصويرا درنين ا ديكسي تصويري وغيرونهايت وليسيطريق سعبيان كيك كثم من المزتير بى دى كى يور مبزارول علدين يا عصول يا تقطيطي الياكنا: زان دى قلعينانى بكيانى اكوشست وصلى بونى الميدادة شن بحافريه فتهدء متيت صرم والمات استدر فور كر كيد كرار محقي وبالماتاني ملاده مصدلاً أك وترفاص بنايت الدريد عيك فإن برم مقورات كم مطابي استدريلي معاشر في ول دلايق أرك كالمدير جني بيم - تيمت علي ١٠ بعثرى كم محد كريس صحامه مثاري دوس سفي الل دج البزك ندمه مكفائ بيبان فيت يمي طاده صول

فرحضرت علامته ف الجرى كم عركت الأرانضا نيعت و من المناك و منتوت علائدًا شدائنيري خاسلام كرين سأخفاك صويون بريجها إسهار ودائري كال يراكن فليزو كل كال جن كان في على مدين كالسائية على المان اسلام أسك وبرن ثين بوكرياه مينزلول كعربابي سين كئة بتدشيطان ول مستشيطان كالمشركمر فكائ كياران وكوك ويكافان سيحط ترت كونك المفل مدونظا بربست معلى تباطق فيطلن بين المرمي جان كوفيه ما لى برئ لاجى كما لان في كرجنت بنت بيد بين برب في جات بي ما ل شم بری میران کوانعات می است استرادید بی به حدمز دادر بهت مفید کاب به دى بن المرزادرعرت الكرزان فد المعرى رسادعهمت وفائع بوكردوم مع ملى بع ميت الر المكونفي كأراز رميدي مدوالينن صرت منتع نظراني اورمبت كجد نايت ليب سن مرزه جس في بت كاكياب كورك نه بيرى سار كوكوني نعمت بيس بركى ا منا فراك نايع كياكياب يرتين فحد عنا لخيال والأزكام والمرانسانب والبدكا حرسا كميزافكا اور شراعی ری شوبرکیا سب مجدتر بان کرک الم المسلاي كي عكرخواش واستان دوسفيد كي شكل اوڑفا داری ایٹارے جرمبر کھاکے دنیاکو بحد حیرت کر<sup>وی</sup> الكريش كالزاس فوق عال را بمراتب المن بكي مقرابية كالنازوان كريج كريال واسل محرصرت برجائين- ميست ٨١ ایں جاروندھیا میں ہے۔ میست ۸ر القدى وروائكم والشاق الرساري مورت كاول فادم بست كم فزان سالا مسيح ال بيس من من نان جرائب كفرانان كالمعين نناك كرد في اسكا تبرت بوادر باتها مقبول مطبعه دمل بلوجن كتين رنك يك خود دارلاكي في فاداري دوانتقام ادراحان كم جوبرد کها کر محرصہ سے کو یہ ہے دامع ما طال فن کا صفید بال میاں بری کے تعاقبات کیا چیز وفیج و دار کی وراثیار کے مجة بي غير رامان كياكام رئياس فلسفانه نهايت ورواكيران انست معلوم بركاجيف كنيزي كرتباي سع بجاه الم رمم، ع كروس معدم بركار ال كالل م مم كبست البرنية ما الديني فرش ك كمة بياره العدل كلية شبغناه إبركي لخت حكر غزادى كليدن بكيمى شياصت عدل كرم احدان عفوك جيرت أنكيركارا عدويه ببقيسري ( 4) رُي كانحيان برانسان ما قدور كيرمون كرك ورايلك كي نف ديد تكاني كي بس- فيمت جير إرسوم

زق لخيرى الميط كركة بي لمان لاکیوں سے لئے خالص ندم ہی سا ندومستان بعرك تامرزناندا خبارات أجتك ار دوز بإن مين جا رى بنين بوا ل ميں سے آجھا اورسے زيا و يوراكياكم ومكيتاب خريدار موجالا راسي كامياني كبسالة جاري درجہ کے مصابین کم سے کم لاجو ئی کا رسالہ تجاما یا <u>ہ</u>ے للكتا المعلام عارى ب سالاند چنده مشرا دل پانچروپ شمرد و مزمرل کا فاد ہے مود مفت يبنى جال منشين حصدو ومحبنت مكانى كيميثل فنسالؤن كالجحوم شهید ظلم آرزد کور پر قرالی انقلاب زمانه تربهت اولاو -در دانگیرافسایے جونسوانی اوب میں غیرفائی ورجه رسکتے ہیں جن کی وج سے زالہ رسال ول میں سینکڑوں کا اضا نہ ہوگیا تھا ۔ کتاب کی صورت میں جمع کئے میں ۔ ك أرك كالمذبر جهيا ب مكين قيت صون بوار وبير علاده محصول الميست يحصمت وبكل

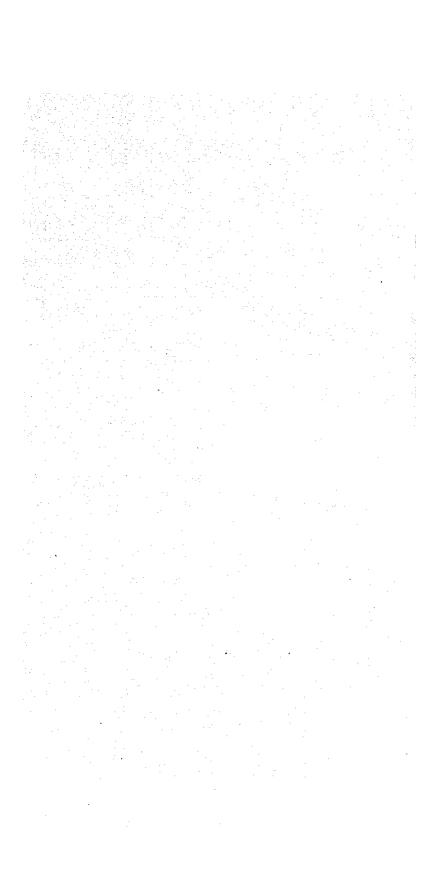

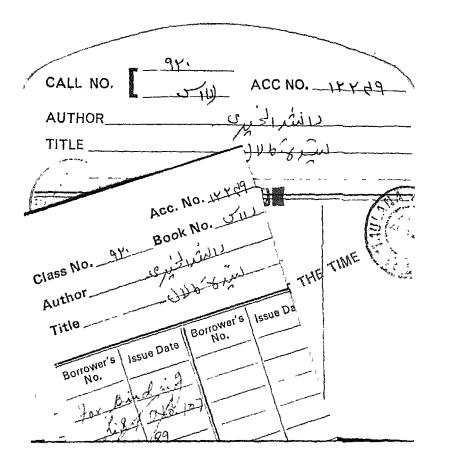



## MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:

- 1. The book must be returned on the date stamped above.
- 2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over-due.

with the same of t